

#### جمله حقوق محفوظ هير



تام كتاب: مندوستان شي علم حديث كي اشاعت نام مصنف: قاضي اطهرصا حب مبارك بوري ترتيب به محمد ما وق مبارك بوري وري اشاعت اقل : نوم رو 2006 م اشاعت اليك بزارا يك مواطات المحمد الشاعت: اليك بزارا يك مواطات المحمد المح



مُعَلِّتُ مِنْ الْفَاقِيمُ مِبُونَا مُهِي الْفَاقِيمُ مِبُونَا مُهِي الْفَاقِيمُ مِبُونَا مُهِي الْفَاقِيمُ مُبُونًا مُرْجِينَ الْفَاقِيمُ مِبُونَا مُرْجِينَ الْفَاقِيمُ مُبُونًا مُرْجِينَ الْفَاقِيمُ مِبُونَا مُرْجِينَ الْفَاقِيمُ مِبُونَا مُرْجِينَ الْفَاقِيمُ مِبْوَنَا مُرْجِينَ الْفَاقِيمُ مِنْ الْفَاقِيمُ مِنْ الْفَاقِيمُ مِبْوَنَا مُرْجِينَ الْفَاقِيمُ مِنْ الْفَاقِيمُ مِنْ الْفَاقِيمُ مِنْ الْفَاقِيمُ مُنْ الْفَاقِيمُ مِنْ الْفَاقِيمُ مِنْ الْفَاقِيمُ مُرْفِقًا الْفَاقِيمُ مِنْ الْفَاقِيمُ وَالْفِيمُ مِنْ الْفَاقِيمُ مِنْ الْفَاقِيمُ مِنْ الْفَاقِيمُ مِنْ الْفَاقِيمُ وَالْفَاقِيمُ مِنْ الْفَاقِيمُ وَالْمُعِلَّ مِنْ الْفَاقِيمُ وَالْفَاقِيمُ وَالْفَاقِيمُ وَالْفَاقِيمُ وَالْفِيقِيمُ ولِي الْفَاقِيمُ وَالْفِيمُ وَالْفِيقِيمُ وَالْفَاقِيمُ وَالْفَاقِيمُ وَالْفِيقِيمُ وَالْفَاقِيمُ وَالْفَاقِيمُ وَالْفِيقِيمُ وَالْفِيمُ وَالْفَاقِيمُ وَالْفِيقُومُ وَالْفَاقِيمُ وَالْفِيقُومُ و

## Maktaba Al- Faheem

1st Floor Raihan Market Dhobia Imli Road Sadar Chowk Mau Nath Bhanjan(U.P) Ph 0547- 2222013 Mob 9336010224(R) 2520197

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمر سلين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أمابعد:

و المرائظر رساله '' ہندوستان میں علم حدیث کی اشاعت'' والدمحتر م مورخ اسلام حضرت مولانا قاضی اطهر مبارک پوری علیه الرحمه کا اہم ترین تاریخی مقاله ہے ، جو ۱۹۸۳ء میں ادبی سندھی کانفرنس سندھ یا کستان میں پڑھا گیا تھا، جس میں آپ نے شرکت کی تھی۔

عام طور پر بیات سورکیا جاتا ہے کہ چھٹی صدی ہجری میں ہندوستان میں علم حدیث کی ابتداء ہوئی ہے، اور بید خیال کیا جاتا رہا ہے کہ ہندوستان میں قرون اولی علم حدیث کی برکت سے خالی تھی ، حالا ان کہ واقعداس کے خلاف ہے، آپ نے اس کی کوشدت سے محسوس کیا، اور اس خلاء کو پُر کرنے کی کوشش کی ہے ، چوں کہ ہندوستان میں اسلام کی آمد آپ کا خاص موضوع ہے، اور عرب و ہند تعلقات پر کئی کتا ہیں عربی، اردو میں شائع ہو چکی ہیں، اور آپ کی ذات اس میدان میں اتھار ٹی تھی، اس لیے یہ موضوع آپ کی نظروں سے او جھل نہیں رہ سکا، اور آپ کی نظرون سے او جھل نہیں رہ سکا، اور آپ کی نظرون سے او جھل نہیں رہ سکا، اور آپ کی نظرون سے او جھل نہیں رہ سکا، اور آپ کی نظرون سے او جھل نہیں رہ سکا، اور آپ کی نظرون سے او جھل نہیں رہ سکا، اور آپ کی نظرون سے او جھل نہیں رہ سکا، اور آپ کی نظرون سے او جھل نہیں رہ سکا، اور آپ کی نظرون ہے کی نظرون سے او جھل نہیں رہ سکا، اور آپ کی نظرون ہے کی نظرون ہیں نے کی نظرون ہیں کو نظرون ہیں کی نظرون ہیں کی نظرون ہیں کو نظرون ہیں کو نظرون ہیں کی نظرون ہیں کی نظرون ہیں کوئی کی کوشش میں نظرون ہیں کر نے کی نظرون ہیں کو نظرون ہیں کو نظرون ہیں کو نظرون ہیں کی نظرون ہیں کو نظرون ہیں کو نظرون ہیں کی نظرون ہیں کو نظرون ہیں کی کی نظرون ہیں کی کو نظرون ہیں کی کی کو نظرون ہیں کی کو ن

آپ نے اس مقالہ میں سے بات ثابت کردی ہے کہ مندوستان میں اسلام کی آمدہی سے حاملین علم حدیث کے قافے کی آمدشر دع ہو چکی تھی ،اور وقت کے ساتھ سے کاروال بڑھتا ہی گیا،اور قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں گو شجنے گئی تھیں، جیسے مندوستان میں علماء ومحد ثین آئے ،ای طرح یہاں کے علماء ومحد ثین عالم اسلام اور مرکز اسلام میں دینی وعلمی خدمات انجام دینے گئے، چول کے مسلمانوں کی آمد علاقۂ سندھ میں ہوتی تھی ،ای لیے علم حدیث کا اثر المراف سندھ میں ہوتی تھی ،ای لیے علم حدیث کا اثر اکثر اطراف سندھ میں آیا۔

مورخ اسلام نے اس مقالہ کولکھ کرا کی بہت ہوے خلاء کو پُر کیا ہے اور ہندوستان کی دینی وہلمی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے، ویسے تو تدوین علم حدیث پرآپ کے مستقل مضامین ہیں، جوآپ کی کتاب '' تاثر ومعارف' میں شائع ہو چکے ہیں، جن میں مفصل طور پرعلم عدیث کی تروین، کتب احادیث اور جرح و تعدیل پرسیر حاصل بحث کی ہے، ان شاء اللہ العزیز عنقریب اہمیت اور افادیت کے پیش نظر ان مقالات کو الگ سے کتابی شکل دی حائے گی۔

بیدسالدانل علم اور خاص طور پر مدارس اسلامیہ کے طلباء عزیز کے لیے مفیداور حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا ، اور بحث و تحقیق کے میدان میں خوابیدہ صلاحیتوں کے بیدار کرنے کا محرک ثابت ہوگا۔

ہماری طرف ہے اس کتابچہ کے ناشرعزیزان گرامی جناب شفیق وعزیز مالکان فہیم بکڈ پومکوشکریہ کے سختی ہیں ، اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے اور توفیق عطافر مائے کہ داخل حسنات ہوں ، اور مصنف مرحوم کواس کا وش کے بدلے جنت الفرووس میں جگہ دے ،
مین یارب العالمین ۔
تمین یارب العالمین ۔

قاضى سلمان مبارك بورى مرقاضى اطبراسلاك اكثرى مبارك بور ضلع اعظم كذه ، يو بي ، اعذيا المرقوم يوم الجمعة ارصغر ٢٠٠١ه هم مطابق عام ماري ٢٠٠١ء

قرآن کی ابتدائی تعلیم والدین سے پائی ،آپ کی تعلیم و تربیت میں حضرت

مولا نانعت الله صاحب مبارك بوري ، عى النه حصرت مولا ناشكر الله صاحب مبارك بوري، فقيه عصر مولانا مفتى محمد يليين صاحب مبارك بورئ اور جامع المنقول والمعقول حضرت مولانا محریجی صاحب رسول بوری کا خاص طورے حصہ ہے۔

دورهٔ حدیث شریف جامعه قاسمیه شای مرادآ بادیش فخر المحد ثین حضرت مولاناسید فخرالدين صاحب مرادآبادي مولاناسير محدميال صاحب اورمولانا محدا ساعيل صاحب سبطئ سے ير حكرفارغ التحصيل ہوئے۔

فراغت کے بعد جامعة عربيات العلوم مبارك بوراور جامعداسلامية والجيل ميں

چندسال مدرس دے-قاضي صاحب كي زندگي كا بيش تر حصه صحافت بين گذرا ، " زم زم"، انصار "، اور" انقلاب" كالمول كو جايا، طويل عرصة تك البلاغ كى ادارت فرمائي -آپ تقریر بھی کرتے تھے،آپ کی تقریر بدی ول نشیں ہوتی تھی،آپ بچاسوں كتابول كيمصنف تحيه، ان مين رجال السند والهند، خير القرون كي درس گا بين ، هندوستان

(المامان عن المعان عن المع

میں عربوں کی حکومتیں وغیرہ شامل ہیں ،آپ کے تصنیفی کارنا موں کی گونج پورے عالم اسلام میں سنی جاتی ہے۔

اسلام میں سی جاتی ہے۔ قاضی صاحب علمی و تحقیقی شخصیت کے لحاظ سے بہت بڑے تھے ،گراپنے چھوٹو ر سے بھی بہت محبت و شفقت کرتے تھے ،خو د راقم الحروف کے ساتھ بڑی شفقت و کرم ، معاملہ فرتے تھے۔

کار صفر کا این اه ۱۹۹۷ و انگی ۱۹۹۱ و یکشنبه کا دن گذار کرشب می دی بج جوا و رحمت میں پہون کی دوسر سے روز دوشنبہ کو تین بجے دن میں مولا نامفتی ابوالقاسم صاحب شخ الحدیث جا معداسلا میہ بناری ، رکن شوری دا رالعلوم دیو بند نے نماز جنا زو پڑھائی بناری ، جون پور ، اعظم گذھ ، مئو ، غازی پور ، گور کھیور د غیر ہ کے علمائے کرام اور فضلا نے مظام کے ظلم کے خطبیم بخرج میں نماز جنازہ اور تد فیمن عمل میں آئی۔

محمرصادق بن مولانا جميل احمرصاحب مبارك بورى استاذ جامعه عربيدا حياء العلوم مبارك بوراعظم گذره ۱۳۶۰ مفريخ بيدا حياء العلوم مبارك بوراعظم گذره

#### سنده میں علم حدیث اور محدثین (-چوقی صدی تک-)

" برصغیر مندوسنده میں علم حدیث اور محدثین " کے موضوع پر متعدد علماء و محققین نے خامہ فرسائی کی ہے، اور تقریبار ب کی تحقیق میں یہال علم حدیث کارواج چھٹی صدی کے بعد ہوا ہے، اور پہلے کی یا مج صدیاں اس سے خالی نظر آتی ہیں ، اس تحقیق سے یہاں کی دینی وہلمی تاریخ میں بوا خلامحسوں ہوتا ہے، اور باور کیا جائے لگا کداس سے پہلے اس ملک میں روایت حدیث ومحدثین اوران کی تصانف کا وجود نبیس تھا، اور نہ ہی یہاں حدیث کی تدریس لعلیم کا سلسلہ جاری تھا ، بعض علمی حلقوں کا خیال ہے کہ چھٹی صدی سے پہلے پچھ محد ثین اور رواۃ حدیث تھے، مگر اٹھوں نے غیرممالک میں درس وتدریس ، اور تصنیف وتالیف میں سرگرمی وكهائي، نيزفن حديث من ان كوكوني مقام ومرتبه عاصل ندتها، ان خيالات كوراقم كي كتاب "رجال السندو الهند الى القرن السابع" اور" العقد الثمين في فتوح الهند ومن ورد بها من الصحابة التابعين" اورديكركا أول في بنياد بناديا، ال خيالات کی وجد رہے کہ یہاں کے قدیم علماء ومحدثین اور ان کی تصانف کے نام ونشان جارے سامنے شاآ سکے واور بعد کے علائے مجم کے علمی وفکری سیل نے قدیاء کے ناموں اور کارناموں كواس طرح بهاديا كه يهال كى قديم ديني وعلى تاريخ كے صفحات بالكل سيات مو كئے ، اور جس طرح فقهائ ماوراء النهركي تصانف في المداحناف كي امهات كتب كو يحيية ذال دياء ای طرح ان کے شیوع ورواج نے قدیم فقہاء وحد ثین کی تصانف کو تم کردیا۔

بن سری میں ہم سندھ میں علم حدیث ومحد ثبین کی جار سوسالہ خالص اسلامی عربی تاریخ اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں، جس ہے معلوم ہوگا کہ تاریخ اسلام کی ابتدا سے چوتھی صدی تک (جوعلم حدیث کا زریں عہد ہے) یہاں بھی پورے عالم اسلام کی طرح علمی و دینی سرگری جاری تھی،اوریہاں کے علماء وفقتہاءاور محدثین پورے عالم اسلام کے دوش بدوش چل دہے تھے۔

#### سنده میں صحابہ وتا بعین و تبع تا بعین کی آ مد

ہماری تحقیق میں سندھ و مکران کی فتو حات پہلی بارعبد فاروتی میں ۱۳ ہے میں ہوئیں اور اس دور اور اس دور کا دور کے دوائی و مزاج کے مطابق بوقت ضرورت اور حسب موقع احادیث و آثار کا ندا کرہ جاری ہوا، اور اس کے روائی و مزاج کے مطابق بوقت ضرورت اور حسب موقع احادیث و آثار کا ندا کرہ جاری ہوا، اور پہلی صدی کی ابتدا میں با قاعدہ 'اخیسو فا" و "حدثنا" کا سلسلہ جاری ہوا، جب کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تھم سے احادیث و آثار کو مدوّن کر کے ان کے صحیفے اور شنخ مرتب کے گئے، اور ان کی روایت کا سلسلہ جاری ہوا۔

اسلائ فتو حات كا دائره وسيح بمواتو مختلف بلا دوامصار من صحاب وتابعين رضى الله عنهم دين تعليم كے ليے روانہ كيے گئے ، جنھوں نے اپنے اپنے علاقے اور علقے ميں احاديث رسول ، اور شرائع اسلام كى تعليم عام كى ، چنانچد ديگر اسلائ مما لك كى طرح سندھ ميں بھى ان حفرات كى تشريف آورى ہوئى اورعلوم نبوت كے ان چلتے پھرتے مدرسوں نے يبال علم دين پھيلايا ، امام ابن الى حاتم رازى نے "تقدمة المجوج و التعديل" ميں لکھا ہے:

ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والامصار والثغور، وفي فتوح البلدان و المغازي والامارة والقضاء والأحكام فبعث كل واحد منهم في ناحية و بالبلد الذي هو به ما وعاه و حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكمو ابحكم الله عزوجل وامضو الأمور على ماسن رسول الله صلى الله عليه وسلم و افتوا فيما سئلو اعنه مما حضرهم من جواب رسول الله صلى عليه وسلم عن نظائر ها من المسائل وجردو النفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة الى الله تقدس اسمه لتعليم الناس الفرائض و الأحكام والسنن والحلال والحرام حتى قبضهم الله عز وجل رضوان الله و مغفرته ورحمته والحرام حتى قبضهم الله عز وجل رضوان الله و مغفرته ورحمته

عليهم اجمعين ، فخلف بعد هم التابعون الذين اختار هم الله عز و جل
لا قامة دينه و خصهم بحفظ فرائضه و حدوده وأمره ونهيه ، أحكامه و
سنن رسوله صلى الله عليه وسلم وآثاره فحفظو اعن صحابة رسول
الله صلى الله عليه وسلم ما نشروه و ثبوه من الاحكام والسنن والآثار
وسائر ماوصفنا الصحابة رضى الله عنهم فا تقنوه وعلموه و فقهوا فيه
فكانوا من الاسلام والدين ومراعاة أمر الله عز و جل ونهيه بحيث
وضعهم الله عز و جل و نصبهم له ثم خلف بعدهم تابعوالتابعين الخ.

(تقدمة الجرح والتعديل ٩٠٨)

رسول الدی آلی کے بعد حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مختلف شہروں ، علاقوں اور مرحدوں میں فتوحات، امارات اور قضاء کے سلسلہ میں پھیل گئے، اوران میں ہے ہرایک نے اپنے علاقہ اورشہ میں رسول اللہ علی کے ، اورآ پ کے طور وطریقہ پرکام کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ علی ہے ، اورآ پ کے طور وطریقہ پرکام کیا، آپ سے مختلف مرائل کے جوجوابات سنے تتے ، ان ہی کے مطابق ان جیسے مسائل میں جوابات دیے، حسن مسائل کے جوجوابات سنے تتے ، ان ہی کے مطابق ان جیسے مسائل میں جوابات دیے، حسن میں کے بیان کرنے میں اپنے کو معروف رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھالیا۔

ان کے بعد حفرات تابعین آئے ، جن کواللہ تعالیٰ نے وین کی اقامت اور رسول کے سنن و آٹار کی حفاظت کے لیے فتی نے فرمایا تھا ، انھوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے احکام اور سنن و آٹار حاصل کر کے ان کو عام کیا اور اس بارے میں وہ انقان ، تفقہ اور علم کا حق اوا کر کے اسلام اور امرونہی خداوندی کے اس بلند مقام ومرتبہ پررہے ، جھے اللہ تعالیٰ عزوجل نے ان کے بعد حضرات تبع و تابعین آئے۔

جس طرح حضرات تا بعین اور تبع تا بعین نے دوسرے مفتوحہ ممالک میں کتاب و سنت کے اوامر ونو ای جاری کیے اور احادیث وفقہ کی تعلیم دی ،بعیند اسی طرح سندھ میں بھی فرائض سنن ، احکام ، طلال وحرام ، احادیث ، آثار اور فقه فتوی کی اشاعت فر مائی ، این کثیر نے
"البدایه و النهایه" بیس محمد بن قاسم کی فتو حات کے ذکر بیس اکتھا ہے کہ اس سے پہلے خلافت
راشدہ بیں اوائل بلا و ہندیعنی سندھ و مکر ان بیس سحابہ کرام آجکے ہیں۔

قبل ذالك قد كان الصحابة في زمن عمر رضى الله عنه و عثمان رضي الله عنه فتحوا غالب هذه النواحي و دخلوا مبابنها بعد هذه الأقاليم الكبار مثل الشام و مصر والعراق واليمن ، واوائل بلاد الترك ، ودخلوا الى ما وراء النهر وأوائل بلاد المغرب وأوائل بلاد الهند. (البداية والنهاية ج اص ٨٨معرفة الرجال ص ٣٣٤)

سندھ میں محمد بن قاسم کی فتو حات سے پہلے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں سمحابہ نے ان اطراف کے اکثر حصے فتح کیے اور شام ،مصر،عراق ، یمن اور اوائل ترکستان کے وسیع وعریض اقالیم میں پہنچے اور علاقہ ماوراء النہم ، اوائل بلا دمغرب وافر ایقہ اور اوائل بند میں داخل ہو محے۔

چوں کہ خلافت راشدہ اور خلافت امویہ میں سندھ و مکران کی فتوحات فارس و بحتان کی مہمات میں شام تھیں ، اور انھیں راستوں ہے مجاہدین اسلام ادھرآئے ، اس لیے اوائل بلاد ہندے مرادسندھ و مکران کے وہ علاقے ہیں جو فارس و بجستان ہے متصل تھے ، یا ان کی جانب واقع تھے۔

فلافت راجده من (۲۳ ھے ۳۸ ھ تک) تھا نداور بحر وج من ابتداء آیک بارچھیز جھاڑ ہوئی اور سندھ، مران، بلوچستان، دیبل، فہزج، جبال پاید، قیقان، قدایل وغیرہ میں متعدد بارغز وات اور فتو حات ہوئے، اور ای وقت سے بیعلاقے اسلامی قلمرد میں شامل ہیں، اس مدت میں ان علاقوں میں ہماری تحقیق میں صرف سترہ صحابہ کے نام وحالات مل سکے ہیں، جن میں دوسحابہ اموی دورکی ابتدا میں آئے اور صرف فودس تا بعین کے نام معلوم ہو سکے ہیں، حالاں کراس زمانہ میں یہاں آئے والے سحابہ اور تا بعین کی تعداد اس سے کہیں زیادہ رہی ہوگی، محابہ کراس زمانہ میں یہاں آئے والے سحابہ اور تا بعین کی تعداد اس سے کہیں زیادہ رہی ہوگی، محابہ کراس زمانہ میں یہاں آئے والے سحابہ اور تا بعین کی تعداد اس سے کہیں زیادہ رہی ہوگی، محابہ کراس زمانہ میں یہاں آئے والے سحابہ اور تا بعین کی تعداد اس سے کہیں زیادہ رہی ہوگی، محابہ

8 48441 - 48441 - 48 440 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 48441 - 484

سندھ میں تشریف لانے والے صی بہ میں مندرجہ ذیل حضرات احادیث وآ ٹاراور عوم اسلامیہ کے حاملین میں شامل کیے جاتے ہیں ،اوران کی مرویات بائی جاتی ہیں۔ (۱) حضرت عثمان بن الی العاص ثقفی رضی القدعنہ کے متعلق علامہ ابن حزم لکھتے ہیں ،

وعثمان منهم من خيار الصحابة ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، وغزا فارس و ثلاثة من بلاد الهند.

(جمهرة أنطاف العرب ص٢٦٦)

عثان اپنے بھائیوں میں بہتر ین صحافی میں ،ان کورسول الشہر اللے بھائیوں میں بہتر ین صحافی میں ،ان کورسول الشہر اللہ ہے۔

ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ ان سے اہل مدیند اور اہل بھر ہ نے حدیث کی روایت کی ہے ، امام احمد نے حسن بھری کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے عثمان بن ابوالعاص ہے افضل کی کو مہیں بیا ، ہم لوگ ان کے مکان برج کران سے حدیث کی روایت کرتے سے عبد اللہ بن بریدہ نے خدا کہ شم کھا کر ان کے مکان برج کران سے حدیث کی روایت کرتے سے عبد اللہ بن بریدہ نے خدا کہ شم کھا کر ان کے بھائی حضرت تھم بن ابی احد سے سے بعز وی (عمر ان کی قوشی کی ہے۔ (استحد مدبل اصامہ ہے مو کا سالملل) بول کی شرف اللہ تو کی عدیکی باراپنے بھائی ہے کہ میں اللہ تو کی عدیکی باراپنے بول کی ہے تھا ہوا ہے جو اللہ باراپ اور دوسری بار سام ہے میں ان کی امارت میں عمر ان فتح ہوا۔

اور دوسری بار سام ہے میں ان کی امارت میں عمران فتح ہوا۔

( عاري ايس من عاص ١٨٨ و سداميد والنهامية تا عص ١٨١١)

امام بخاری ، ابن عبد البراور ابن مبان نے ان کا شہر بھر ہ کے سا ، ومحد شین اور رواۃ مدیث میں کیا ہے ، بعض ابل عم ان کی احادیث کومرسل بتاتے ہیں ، معاویہ بن قر ہ نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے۔ (، تاریخ کئی نئی ہو ، ۱۹۳۹ سیعاب نامی ۲۰۹۳ کا ساتھ تان اس ۱۹۹۹ کا مدیث کی روایت کی ہے۔ (، تاریخ بمن زیاد حارثی رضی المقد عنہ کے متعلق بیجی نامہ میں ہے کہ امیر بھر وابعہ وی اشعری نئی نامہ میں ہے کہ امیر بھر وابعہ وی اشعری نے ان کو کر ان و کر مان کے شہرواروں کا امیر مقرر کیا تھا۔ (پی نامہ میں ہے کہ امیر بھر ان ہے مطرف بن شخیر ، اور دفیصہ بنت سیرین نے روایت کی ہے ، محد شین کے نزد یک ان سے مند حدیث مروی نہیں ہے۔

(۳) حضرت حکم بن عمر و مقابی رضی امتد عنه سوم بین مکران کی و و باره فتح میس امیراورلوا و بردار شخصه امیراورلوا و بردار شخصه

ان ہے ابوحاجب سودہ بن ماضم ، اوشعشہ ، دبحہ بن قیم ، جابر بن زیداز دی اور عبداللہ بن صامت نے روایت کی ہے ، ان کی ایک حدیث سیجے بخاری بیس مردی ہے۔ عبداللہ بن صامت نے روایت کی ہے ، ان کی ایک حدیث سیجے بخاری بیس مردی ہے۔ (۵) معرست میں ربن عب س عبدی رہنی ابقد عند ۱۲۳ ہے بیس نوز وہ مکر ان بیس شخم بن عمرو لثابی کے ساتھ تھے اور انھول نے صی رکے ذراجہ فنچ کی بشارت اور مال نینیمت حضرت عمر رصنی اللہ

عنہ کے پاس بھیجا تھا ، صحار عبدی نے رسول اندھ بھیجے سے براہ راست دویا تین احادیث کی روایت کی ہے، ان کا روایت کی ہے، ان کا جہ ان کے دوص جبز ادول عبد الرحم ان اور جعفر نے ان سے روایت کی ہے، ان کا شارعلائے بھرہ میں ہے، نیز ان سے منصور بن ابومنصور نے روایت کی ہے۔

(۱) حضرت عبدالله بن عمير المجمى رضى الله عنه ٣٣ جيد بيل فارس ومكران كي معمات فارس ومكران كي معمات

میں رہے اور ای زمانہ میں فتح بحت ن میں شاندار خدمات انجام دیں ، نیز جمتان ہے متعل سندھ کے بعض علر قوں میں مج ہدانہ سر گرمی دکھائی ،ان سے ابن وقد ان نے روایت کی ہے۔

(٤) حفزت عبيد الله بن معمرتيمي قرشي رمني المدعنه كوحفزت شان رمني المدعنه نے

مع میں مران کی مہم پر روانہ کی تھ ، انھوں نے براہ راست رسول المتعلق سے روایت کی میں میز دھنرت عثمان اور حضرت طبحہ سے روایت کی ،ان سے عروہ بن زبیراوراین

(۸) حضرت ہی تئی بن مسعود سمی رہنی ابقہ عند نے اسلیم بیٹی قض وکر والی کیا اور شمن کی بزیمت خوردہ فوئ کا ایک حصہ کران جس بنہ گرزیں ہوا، جس کوانھوں نے زیر کیا ان سے ابوس سال حسین این منذر ، لیکی بن اسی تی ، ابوسٹی نبدی ، کلیب بن شہب اور عبدا ملک بن محمیر نے روایت کی ،ان کی اور دیث سمیح بنی ری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ اور عبدا ملک بن محمیر نے روایت کی ،ان کی اور دیث سمیح بنی ری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ (۹) حضرت عبد رضمن بن سمرہ قرشی مشمی رضی بند عند خراس ان ، جستان ، زابلت ان ، رفح اکابل ، داور، وغیرہ کے فات بین میں اللہ میں سندھ و مکران کے بعض منظ قول میں جہاد کیا ہے ، انھوں نے رسول اللہ میں شاہد میں سندھ و مکران کے بعض علاقوں میں جہاد کیا ہے ، انھوں نے رسول اللہ میں خوالی بی جہاد کیا ہے ، انھوں نے رسول اللہ میں جہاد کیا ہی مسید بن مسیت ، جمر بن سرین ، عبدالرحمٰن بن الجی لیلی ،حسن بھری ، ابولہید ، عمار بن ابوبلی رسول بنی ہاشم جسے اکا برتا بعین نے عبدالرحمٰن بن الجی لیلی ،حسن بھری ، ابولہید ، عمار بن ابوبلی رسول بنی ہاشم جسے اکا برتا بعین نے میدالرحمٰن بن الجی لیلی ،حسن بھری ، ابولہید ، عمار بن ابوبلی رسول بی باشم جسے اکا برتا بعین نے میدالرحمٰن بن الجی لیلی ،حسن بھری ، ابولہید ، عمار بن ابوبلی رسول بی بی ہاشم جسے اکا برتا بعین نے ورایت کی ہے۔

(۱۰) حضرت سنان ہن سمہ ہن تحق بنہ کی رضی ابتد عند سے چیں پہلی بار سندھ جیں ہیں ہیں ہار سندھ جیں ہیں ہیں ہارتھوں نے بسلسلہ جہاد تشرایف لائے ، دوسری بار 'میر ہن گرآ ئے اور بہت کی فقوحات کیس ، انھوں نے اپنے والدسلمہ ہن تحق جعنر ت عمر اور حسرت عبد بقد ہن عب س ہے مرسل احادیث کی روایت کی ہے ، اور ان سے سلم ہن جن دو، معہ فہ ہن سعوہ ، ابو عبد القد ضبیب نے روایت کی ہے ، سنان سے قادہ کی احادیث مدلس جن ، بڑے بر آ ہے اور خد ، قرس سعی بی جیں ۔

ان حفرات کے ملہ وطبقہ سی بدیش ہے دخرت میل بن مدی افساری ، حفرت میل ماضم بن عمر وہمینی ، حفرات کی بدائد بن ابد بند بن متب ن افساری ، حفزت مخیر وہمینی ، حفرات عبداللہ بن ابد بند بن متب ن افساری ، حفزت مخیر وہمینی ، حفرات عبداللہ بن ابد بند بن متب ن افساری ، حفزت مخیر وہمینی منذر بن بارواء بدی ، حفرات بن منذر بن بارواء بدی ، حفرات بن مندر بن بارواء بدی بن بان میں ہے وہمی کا جمل کا جمل اس بال میں سندھ نے جمل کا جمل موجا ہے ، ان سب کے وجود باوجود سے مرز میں سندھ نے برائمت وسعادت بالی ہے ، ورضی بی رسول حفر منذر بن جارود عبدی رضی اللہ عنہ کے رفن

المدينان عرام المعالى من المعالى المعا

ہونے کا شرف اس کو حاصل ہے ، وہ علاجے میں غز قندانیل کے امیر بنائے گئے اور اسی سال وہیں فوت ہوئے ، ہماری تحقیق میں حضرت منذر بن جارودعبدی تنباصی لی ہیں ، جواس پاک مرزمین میں آسود و مخواب ہیں۔

علائے تابعین و تبع تابعین کی آمد

سندھ کی ابتدائی اسلامی فنو حات میں تا بعین اور تع تا بعین کثیر تعداد میں شریک رہا کرتے تھے، مام طور پراسدمی فوج میں ان کاعضر نالب رہتا تھا بگران کے تام بہت کم معتے میں اور بعض واقعات کے خمن میں ان کا تذکر وا آجا تا ہے، جن میں متعدو بزرگ احادیث و آثار اور علوم دیدیہ کے اساحین اور مشائخ کیار بین مثناً

(۱) حفزت حکیم بن جباری نے رسول اللہ علیہ کاز مانہ پایا ہے ، مگر رویت اور روایت کا شہوت جبیں ملک مزبر ایت متعدین نے رسول اللہ علیہ معزز وجمتر م تھے ، خویفہ بن خیاط نے روایت کا ثبوت بن متابات متعدین اور اپنے قبیلہ میں معزز وجمتر م تھے ، خویفہ بن خیاط نے ان کوعبد عثمانی میں سندھ کا قاضی بتایا ہے۔

ان کوعبد عثمانی میں سندھ کا قاضی بتایا ہے۔

اں تھریج کے مطابق عہد عثانی میں سندھ میں عہد و قض قائم ہوگی تھ ، جلیم بن جبلہ عبدی بیاں سے جملہ امور و معاملات عبدی یہاں کے پہلے قاضی اسلام بیں ، اور یبال کے مسلمانوں کے جملہ امور و معاملات احادیث و آثار کی روشنی میں طے ہوتے تھے۔

(۳) حفزت امام حسن بھری کی حیثیت شیخ الکل فی الکل کی تھی، کم از کم فرهائی ماں تک انھوں نے خل فت راشدہ میں ہجت ان اور اس ہے متصل سندھ اور کر ان کے حدود میں جہاد وغز وات کے ساتھ انشاء وافق وکی خدمت انجام من کے بوسیجے میں ہجت ان کی مہم میں میں جہاد وغز وات کے ساتھ انشاء وافق وکی خدمت انجام من کے بوسیجے میں ہجت ان کی مہم میں امیر لشکر حضر ت رہنے بن زیاد حارثی کے کا تب اور میر خشی ہتے ، ساتھ بی غز وہ اور افق و کی شدمت انجام دیتے تھے ، ابن سعد نے لکھا ہے کہ اس زمانہ میں جب حسن بھری جہاد میں مشغول ہوتے تو جابر بن بزید وہال فتوی دیا کرتے تھے ، اور جب حسن بھری واپس آتے تو وہ فتوی دیا کرتے تھے ، اور جب حسن بھری واپس آتے تو وہ فتوی دیا کرتے تھے ، اور جب حسن بھری واپس آتے تو وہ فتوی دیا کرتے تھے ، اور جب حسن بھری واپس آتے تو وہ فتوی دیا کرتے تھے ، اور جب حسن بھری واپس آتے تو وہ فتوی دیا کرتے تھے ، اور جب حسن بھری واپس آتے تو وہ فتوی دیا کہ دیتے تھے۔

سام ہے ساتھ ہے معترت عبدالرحمن بن سمرہ بجستان کی مہم پرآئے ،اس مرتبہ بھی حسن بھری ان سے ساتھ ہُر یک تھے ،اور اندقان ،اندیان ،زابلستان ،کابل کی فقوہ ت میں بہادرانہ کارنا ہے ساتھ ہُر یک تھے ،اور اندقان ،اندیان ،زابلستان ،کابل کی فقوہ ت میں ہے بعض کارنا ہے انجام دیے ، بیسب علاقے سندھ وکران سے متصل تھے ،اور ان میں ہے بعض علاقوں کا شار سندھ وکران میں ہوتا تھا ،اب کے بارحسن بھری نے اس ویار میں تمین سال مک رہ کر جہاد وغر وات کے ساتھ افرا ،و تعلیم کا مشغلہ جاری رکھا .

(۳) جابر بن بزید بھٹی کوئی کے بارے میں ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ ہوج میں ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ ہوج میں ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ ہوتا ہوں اور دونوں اور دونوں اسلاقہ میں جہاد وافقاء کی خدمت انجام دیتے ہے، اور دونوں حضرات ایک دوسرے کی نیابت کرتے تھے۔

( ۱۳ ) سعد بن ہش ما نصاری مشہور صی بی حضرت انس بن ما مک کے بیچازاد بھائی بیں ،امام بخ ری نے تاریخ کبیم ابن سعد نے طبقات میں ان کے مکر ان میں شہید ہونے کی تصری کی ہے۔ (انزریٹ اکبیم یہ مال کا مطبقات ابن سعد یج میں 19

انھوں نے اپنے والد بشام بن عامر وائس بن ما لک وام المومنین حضرت عائشہ۔
عبداللہ بن عباس وہ ہر یوواور سم دبن جندب رضی اللہ عنہم سے رواایت کی ہے واوران سے حمید بن جند برن جند برن کی اللہ عنہ میں میں اور ان سے حمید بن عبدالرحمن حمیہ ری اور ان میں میں اور ایست کی ہے وہ اور ان میں میں اور ایست کی ہے وہ ایس میں میں اور ایست موجود ہیں ۔

# قضاءوا فبآءاور حديث وفقه كي تعليم

عبدر سالت اور خارفت راشدہ میں فوجوں کے امیر اور صوبوں کے مام می ہے کرام ہوا کرتے تھے، جو براہ راست مدرس نبوت کے تعلیم و تربیت یافتہ تھے، وہ اپنے حلقہ امارت میں بیک وقت امیر وقاضی، فقیہ و معلم اور مفتی سب کچھ ہوا کرتے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا کہ انتظامی اموراور دینی اور فقہی تعلیم اور فقاء وافق کے لیے الگ الگ فید وار مقرر کے جاتے مندھ میں دونوں صور تیں تھیں، چونکہ پورے مالم اسلام میں بیانظ م رائج تھا اس لیے

سندہ کے بارے میں اس کا ذکر خاص طور ہے نہیں کیا گیا ،اس دور میں ہر مفتوحہ ملاقہ میں سندہ کے بارے میں اس کا ذکر خاص طور ہے نہیں کیا گیا ،اس دور میں ہر مفتوحہ باتے تھے، خلافت کی طرف ہے باق عدہ معلم و مدر س اور مفتی وقاضی حتی کہ واعظ و خدکر بھیج جاتے تھے، چنانچے عہدعثانی کے تینوں امرائے سندھ میں بدائقہ بن معمرتیمی عمیر بن عثمان بن سعد ابن کندم کنانچے عہدعثانی کندم کشیری کے زمانہ میں کئیم بن جبلہ یبال کے قضی تھے۔

معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت حسن بھری اور حضرت جابر بن بریرکوفی اس ویار میں افقاء کی خدمت انجام دیتے تھے، ایک مرتبہ فی کے مکران وفارس عبید اللہ معمرتیمی نے حضرت عبداللہ بن عمرکو کو کھا کہ ہم کو بہاں ہر طرح امن وسکون حاصل ہے، وشمن کا ڈرنبیس ہے، ہمیں اس ملاقہ میں رہتے ہوئے سات سال ہو گئے ہیں ، ہم بال یکے والے ہو گئے ہیں ، ایک حالت میں فی زقعر کریں یا پوری پڑھیں؟ اس استفتاء کے جواب میں حضرت ایمن عمر نے کھا کہا ہے گئے اور کی پڑھیں؟ اس استفتاء کے جواب میں حضرت ایمن عمر نے کھا کہا ہے گئے آپ لوگ وہ دو ہی رکعت پڑھیں۔ (اصابہ نے موس اسم)

موقع بدموقع حدیث کا دری بھی ہوتا رہتا تھا، حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی ابتد عنہ نے ایک موقع پر اسل می کشکر ہے قر مایا:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن النهبي -

(سنن أبي داؤدج ٢٥٠ باب في المبهى عن النهبى)
مرافية مرافية عن النهبى عن النهبى)
مرافية عن النهبي عن النهبي عن النهبى النهبى عن النهبى الن

حفرت سنان بن سلمہ بنہ لی رضی القد عنہ نے حضرت معاویہ کے دور امارت میں سندھ میں متعدد با رفتو حات حاصل کی بیں ، بڑے خدار سیدہ بزرگ بیتے ، افھوں نے ایک مرتبہ میدان جہاد میں حدیث بیان کی ، جس واقعہ کے سعسلہ میں افھوں نے حدیث من کی وہ سرز بین سندھ کے لیے تی مت تک وجہ نازش رے گا۔

بھرہ کے مشہور تا بعی بزرگ حصرت ابوالیمان معلی بن راشد نبال بنر فی بھری رحمة الله عدیہ کابیان ہے کہ (۲۸ میں میں) ہم واکہ حصرت سنان بن بنر فی رضی ابتد تی لی عند کی امارت

میں غزوہ قیقان ( کمیگان ،قلات ) میں شرکید ہے ، وحمن کی ایک بڑی جمعیت ہے جمارا مقابلہ ہوا ، پہلے سنان بن سلمہ نے اسلامی فوٹ کے سامنے خطبہ دیا ،جس میں کہا کہتم لوگوں کے لیے بنتارت ہو کہ آج تم جنت اور غنیمت کے درمیان ہو، جب دیجھنا کہ میں نے دشمن پر حمد كرديا بي يوتم بهى حمله كردينا، اس بي بمليكوئى اقدام نه كرنا، چنانچداسلامى فوج ان كے تکم وحملہ کی منظر رہی ، جب آف ب وسط آسان میں بہنچ گیا تو سنان نے نعرہ تنہیر کے ساتھ ا کے بیخر دہمن کی فوج کی طرف پھینکا ، پھر کے بعد دیگرے چھیچھر پھینکے ، جب آف ب ڈھس کی توس توال پھر بھی بھینک دیا،اور جم لاینصرون بڑھ کرنعر دیمبیر باواز بلند کرتے ہوئے وستمن پر جملہ کر دیا ، ان کے س تھ بی ہم بھی جمعہ آور ہو گئے ، اور دستمن کو ہزیمت دے کر جار فرنخ تک تع قب کرتے رہے جتی کدوہ ایک قلعہ میں روپوش ہو گئے، جب ہم لوگ قلعہ کے یاس منجے تو اٹھوں نے کہ کہ خدا کہ تھم آپ لوگوں نے ہم سے جنگ نہیں کی ہے اور ندہی ہم لوگوں نے آپ سے جنگ ک ہے بلکہ وہ اور لوگ تھے ،ان کو ہم اس وقت نہیں و بھے رہے ہیں ، وہ ابلق تھوڑوں پرسوار تھے، ان کے سرول پرسفیدی ہے تھے، ہم نے بتایا کہ بیانلہ تعالیٰ کی طرف سے ہورے لیے فرشتوں کی مدوآئی جی۔

بعد میں ہم نے اپنے امبر سان بن سلمہ سے بوجھا کہ کیا بات ہے، جوآپ وشمن کے مقابلہ میں چپ چاپ پڑے دہے، اور جب سورتی ڈھل گیا تو حملہ آور ہوئے؟ انھوں نے کہا:

كذالك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(تاریخ حلیعه بن خیاط ج۱ ص۲٤٩)

رسول التعلیق ایر بی کیا کرتے تھے۔ بعد میں اس حدیث کو حضرت سنان بن سلمہ سے ان کے تمیذ حضرت ابوالیمان معلیٰ من داشد بصری نے روایت کیا۔

ان مثالوں ہے واضح ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں احادیث کی روایت حسب موقع و مرورت ہوتی تھی۔

## اموی د ورخلافت میں ،سندھ میں علم حدیث اور محدثین

خل فت راشدہ کے بعد اموی دور میں بھی ابتداء امرائ فوج اور امرائے بی د، صغار صى بداور كيارتا بعين بنائے جاتے تھے، اور نفر وات اور فنو حات بيس ارباب علم ولفنل اور اہل درع وتقوی کی اچھی خاصی تعداد رکھی جاتی تھی ، ابن کٹیر نے اموی خلف ، اور امرا ، کی عامداندمر كرميول اوردين فدمات كوبيان كرت بوت مكها ب

وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزوات الصالحون والأولياء والعلما، من كبار التابعين في كل جيش منهم شر ذمة عظيمة ينصر الله بهم دينه ، (البداية والبهاية ح ٩ ص ٨٧)

ان کی فوج اور غزوہ میں کیار تا بعین میں سے صلی ، اول ، اور سور با کرتے ہے، ہر التكريس ان بزرگول كى برى تعداد موتى تحى جن سے المدتع لى اين دين كى مدد ليتاتى۔ سنده کی غزوات وفتو حات میں بھی ان مسلیء،اولیہ ءاور میں وکی اچھی خاصی تعداد ہوا كرنى تھى ،اس مقدى جماعت كے افراد يبال اسلى عوم دمعارف كى تعيم وتلقين كا فرينسادا

كرتے تھے، حى كدين صدى كذرتے كذرتے يورے عالم اسلام كي طرح سنده ومكران ميں بھی اسل می علوم ومعارف کے جشمے جاری ہو گئے ، اور یبال کے مسلمان دین و دیانت کے ماته مجدوثرف كرزند كى سركرنے لكے، الم وجي نے ال دوركا فتشان الفاظ مي محينيا ب

وفي زمان هذا لطبقة كان الاسلام واهله في عز تأم و علم غزير، وأعلام الجهاد منثورة ، والسنن مشهورة ، والبدع مكبوبة والقوالون بالحق كثيرون ، والعباد متوافرون ، والناس في بهية من العيش بالأمن ، و كثرة الجيوش المحمديه من أقصى المغرب ، و جزيرة الأندلس والى قريب مملكة الخطا و بعض الهند الى الحبشه.

(تنكرة الحماطج ١ ص ٢٢٤، ٢٢٥)

ای دور میں اسلام اور مسلمان عزت واحتر ام کی پور کی قدروں سے مالا مال ہتھے،
ان میں عم کی تنزت اور تازگی تھی ، برطرف جباد کے جینڈ بہرار ہے تھے، سنن کاروائی عام
تھی، بدعات سرگلوں تھیں ، جن وصدافت کی آواز جند کرنے والے کئیر تحداد میں تھے، عب دوز باد
کی گنزت تھی ، عوام امن وسکون کی زندگی بسر کررہ سے شتے ، مغرب اقصی اوراندلس سے لے کر
خطااور جندوستان کے بعض علاقول اور حبشہ تک جیوش محمد یہ کاسیل رواں تھا۔

اس بیان میں ''بعض البند'' ہے مراد سندھ و مکران کے وہ مقامات ہیں ، جواس زمانہ میں اسلامی قیمرو میں شامل ہو گئے تھے۔

اس دور میں باق عدہ حلقہ درس کے مل وہ محدثین استے دائر وممل میں اپنی روایات بیان کرتے تھے ، دیمرمم لک اسلامیہ کی طرح سندھ میں بھی پیطریقدران تھا، بعض ملہ ء تا بعین كي إس ان كي مرويات كر في شكل من تعيس، جن كو صحيف اور نسخ كمتم يتهيد، ان كي ديشيت ال وتت تک ذاتی یادداشت کی تھی، معمرے تک بی حال رہا،اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دورخل فت میں احادیث وسنن کی تلش و قدوین کے احکام جاری کیے،اور دوسری صدى كى بالكل ابتداميس تمروين حديث كاسلسله شروع جوا، توجندس لول ميس بورے عالم إسلام میں فقہی تر تیب پر احادیث وآٹاراور سنن کنانی شکل میں جمع کی تنگیں ، اس طرح اموی دور خلافت میں علم حدیث کا بید بیودا عباس دورخلافت کی ابتدا میں بیرے طور پر بارآ ور ہوگیا ،اور محدثین کرام نے یا قاعدہ مند کے ساتھ احادیث کی روایت شروع کردی ، اور عالم اسلام کے قرية ميه، شبرشبر كي طرب سنده كوفنا بهي "احسونا" و"حدثها" ئرانون سے كوئ أتلى-اس دور میں ارمائیل ، قیقان ، بوقان ، دیبل منصورہ اور سندھ ومکران کے دیگر مرکزی مقامات میں مسلمانوں کی بڑی بڑی آیادیا ہے تھیں، جن کے جوامع ومساجد میں درس و تدریس اور و مظ و تذکیر کے حلقے تی تم ہوتے تھے ، تضا اور خطابت کا باقاعد و انتظام تی ، یہال کے شہرول میں دینی واسمامی زندگی پر یا تھی ، علوم اسل میدی تعلیم ہور ہی تھی ،احادیث وسنن کی روایت کا سلسلہ تائم تھا ، اور بہان کے علاء ومحدثین دوسرے ملکول کاعلمی سفر کرتے تھے ،

( January 300 (20) 00 ( Security 3000)

اور ہل د اسلامیہ کے ملاء ومحد تین یہاں تشریف لاتے تھے ، اس دور میں کی سندی ایسل مسمان عرب اور دوسرے بل داسلامیہ میں تحدیث وروایت کے امام ہوئ ، اور یہاں کے کئی عربی ایاصل مسلمانوں نے علم حدیث میں خاص مت م ومر تبدہ صل کیا ، اور اموی خلافت کے آخری زمانہ میں مندھ میں علم وین کی بہارا گئی۔

#### دوسرى صدى كے ربع اول ميں حديث كابيلام كزويبل

اماری تحقیق میں اموی دور کے آخراور دوسری صدی کے رابع اول میں سندھ کا مشہور شہردیبل ملک کا پہلام کز بنااورای ہے "احسونے" و "حدث "کی پہلی صدا آئی ، یہاں ہے طلب حدیث میں گرب کا سفر ہوا، اور اس دور کے سندھی محدثین کے سرفیل شخ عبد الرحیم بن حماد دیبائی میں ،ہم ان بی کی ذات ہے چند سندی میں ،اور ہحدثین کا تذکرہ شروع کی خات ہیں۔ ماد دیبائی میں ،ہم ان بی کی ذات ہے چند سندی میں ،اور ہحدثین کا تذکرہ شروع کی خوصت کے ذمانہ میں جو شرین قاسم کی فقوصت کے ذمانہ میں دیبل میں آباد ہوگر تی قوصت کے ذمانہ میں دیبل میں آباد ہوگر تی ، وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ ان من اور میں منالہ من میں میں میں آباد ہوگر تی ، وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ منالہ من میں میں میں میں میں اور ہوگر تی ، وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ منالہ من منالہ من میں میں اور ہوگر تی ، وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور محدث اور رہ وہ وہ اسے زمانہ کے مشہور م

کے زبان میں دیبل میں آباد ہوگی تی ، وہ اپنے زبانہ کے مشہور محدث اور عابد وزاہد بزرگ ہے ، دیبل سے بھرہ گئے ، اور دہاں ان کے عم فضل کا شہرہ ہوا ، ان م عقیل کے دادا کا بیان ہے.

قدم علينا من السند شيخ كبير كان يحدث عن الأعمش و عمرو بن عبيد.

ہمارے یہال بھرہ میں سندھ سے ایک بڑے عالم آئے جو ان ماعمش اور عمر و بن عبید سے حدیث کی روایت کرتے تھے۔

ال سے معدوم ہوا کہ شیخ عبدالرجیم دیسی نے امام اہمش متوفی الم الم مقتی معتزلہ عمرو بن الم سیار متوفی الم اللہ متحد بن اورایل بھرہ نے ان سے روایت کی۔ بن عبید متوفی میں اورایل بھرہ نے ان سے روایت کی۔ فطیب بغدادی کے ایک بیون سے معدوم ہوتا ہے کہ وو اپنے دور کے مشہور مشاکخ اور عباد اور زیاد میں سے تھے اور حارث محاسی ، حاتم اصم اور شفق بنی کی صف کے بزرگوں پی ش ال تھے۔ (تاریخ بغدادی اس میں ش ال تھے۔

سرى يى مرسيقان : ٥٥ (اي) ٥٥ (سكيم الهيم مور) (۴) قیس بن سر بن سندی کا تذکر و میراین ما کورے الا کمال میں کیا ہے اور لکھ ہے: وذكرأنه سمع منه جبيل. (الاكمال - ١ ص ٢٧٢) بیان کیا گیا ہے کہیں بن پسر ہے جبیل نے حدیث کا ساع کیا ہے۔ و ابن ما کوایا بی نے دوسری جگہ لکھ ہے کہ جیل کا نام محمد بن عزاز بن اوس ہے ، اور ان کومنصور بن جمہور کبی نے سندھ میں قبل کیا تھ۔ (الاکعال ج ۱ ص ۲۰۰) منصور بن جمہور کلبی نے وسلاھ میں سندھ کی صومت پر قبضہ کر کے اموی خلافت ہے بغاوت کی تھی ،اس تصریح ہے معلوم ہوتا ہے کہ بس بن پسر بن سندی اور محمد بن عزاز بن اوی د دنول این دشاگر دبیک دقت سنده میں موجود تھے۔ (٣) محمد بن عزاز بن اوس المعروف بن جبيل كاذ كراو پر بوچكا ہے۔ ( م) يزيد بن عبد الله بيسرى سندى بصرى مشبور محدث تي ، الحدول في يهال سے بصره با کر واقدی، بن جرتی سفیان توری وغیره سے روایت کی وران سے علی بن ابو ماشم طبری ، قوار میری ،اود و دطیاس جمر بن او برمقدی اور محدثین ک ایک جماعت نے روایت کی ہے۔ ( تاريخ مكيم ن عص ما يرت بالجرن والتعديل في عص ١٩١٩) (۵) سندی بن شی سی اینهم کی نے سندھ سے بنیم و جو سراہ ن سیرین وعطاء بین الی ریات و غیرہ سے روایت کی واوران ہے موی بن اس عمل موٹر و بن اشری نے روایت کی۔ ( سي بالرق التعديل في الاعوسان كروان في الص ١٩٠٠) (١) ابوا و بيعبد الرحمن سندي مولى سليمان بن عبد الملك و مضرت عمر بن عبد العزيز اموی کے کا تب اور میرمنتی ہیں ، انھوں نے حضرت انس بن ، لک اور عمر بن عبدالعزیز سے حدیث کی سیاعت و روایت کی ہے، اور ان ہے خالدین یز پیر رقمی ، سوار بین تمار و رقمی ، عراک بن خامدد مشقی نے روایت کی ہے، ان کا قیام فسطین کے شہرر ملد میں تھا۔ ( تارخ الدمونين ش والمارخ تبير بخاري چاس ١٩٥٥) (4) الا ملهول بن عبد الله بن سندى شائ كے بارے ميں مامورخ اور تذكرہ نگار

الکھتے ہیں: کان من سبی کابل لینی وہ کابل کر فی تیدیوں کے خوادن سے سے بگر ابن حبان نے کتاب الثقات میں تقریح ک ب کہ کان سندیا من سبی کابل لیخی وہ کابل ے قید یوں بیس سندی تھے، اور ایک محدث ابن عاشہ نے کہا کہ وہ کان سندیا لا یفصع لیمی وه سندی نتیجے، صاف ستھری عربی زبان نبیس و لتے ستھے بقبیلہ بنریل کی ایک عورت کے نلام تھے، غالبًا امام مکھول سندی شامی، ہجت ن و کابل کو کئی الیکی جنگ میں قید ہوئے تھے جس کا غزواتی سلسلہ مل قد سندھ تک پھیلا ہواتھ ،اورای مدد قد سے رفتار کے گئے تھے۔

(رجال السندو مبنده ١٣٧)

(٨)امام عبدالرحمن بن عمرواوزائي وستنظي كوعام مورخ فبيلداوزال عدت ين مرزي يترزرة كفظين واصله من سبى السند "كس به يعن ان كال منده كے قيد وں من سے ہواور صاحب فلائدة تهذيب الكمال نے ابوز رعد ہے بھى يبى قول الل كيب، فيه ذبي تاريخ الاسلام من أصله من السند "كلسب، جن مورفول ف كى نىبىت قىبىدى طرف كى بىرسى تىدى انھوں نے يېلى تىمرىكى كى بىكە اوزاعى اس قىبىد ے بیں سے بلکان بی میں رہے ہے، سانے ان وطرف منسوب بوے۔

( تَدَرُجُ صَالَوَى صُ ١٦٨١١١ربيال شد ١٦٠)

ان وجوه کی بنایران کا سند تنی ایشل دونازید و آرین قیاس ہے۔

#### يهال آنے والے رواۃ حدیث اور محدثین

ذیل میں ہم ان چندمشہور روق حدیث ومحدثین اور اہل علم وفننل کے نام ورج كرتے بيل ، جواموى دور يل غزوات واقوعات وردوسر استاعل يس سنده يش آئواور بہاں آ کرموقع برموقع اپنی محفوظات یا مدونات سے صدیث کی روایت کرتے رہے ،اوران ىمرديات كتبراه ديث من يائى جاتى يا-

(۱) عمر بن مبیدالله بن معمر قرشی تیمی جیمل القدر تا بعی اور فارس کے امیر بیس ، انھوں

انھوں نے ابان بن عثمان بن عفال سے اور ان سے نبیہ بن وہب نے روایت کی ہے، خدیفہ ابن خیاط نے ان کوقف و اسلام میں شار کیا ہے۔

(۲) مہدب بن افی صفرہ از دی کے شرم میں میں سندھ میں جباد کر کے قندانیل وغیرہ فتح کی ہے، انھوں نے عبداللہ بن کم معبداللہ بن محروبین عاص اور برابین عازب رضی اللہ عنہم ہے روایت کی ہے، افوران سے تاک بین حرب ابواسحاق سبیلی محربین تقیف نے روایت کی ہے باوران کی متعدد روایات موجود ہیں۔

(۳) کرزین ابو کرز و بر وعبدی حار آنی کی می عبدالقدین سوار عبدی کے جائشین کی حیثیت ہے سندھ کے امیر سنے ، طبقہ تنج تا بعین کے جبیل عبد و زباد اور اور اور ای کاملین میں کے حیثیت سے بین ، نعیم بن ابو بند ، طاوی ، عطاء این ربال ، ربیج بن خیثم قرظی اور کی دور سرے موہ و سے روایت کی ہے ، اور ان سے مفیان توری ، قاضی این الی شیر مد، عبیدالقدوص فی بختیل بن غزوان و ان مرقا ، بن عمر سل احادیث بھی مربئ جیں ۔

(۳) ابوالیمان معلی بن را شد نبال بنری مولی سنان بن سمیدًا ہے آق کے ساتھ سندھ کے فرزہ ات میں فرزہ ات میں شرکا واقعہ سندھ کے فرزہ ہوئیت فرزہ ہوئیت ن میں فرول ملا تکد کا واقعہ ان کی زبانی گذر چکا ہے، بنم و نے مشہور مربو بدو زبراہ رکدت ہے ، انھول نے اپنی داوی ام ماسکی زبانی گذر چکا ہے، بنم و نے مشہور مربو بدو زبراہ رکدت ہے ، انھول نے اپنی داوی ام ماسم نبیشہ ، اپنے والد را شد ، میمون بن سید ، جسن بھری ، زید بن میمون تنفی ہے روایت کی ہے ، اور ان سے بیز بدین بارون ، جبید بعد بن سال جبی ، رو تی بن عبد الموسن ، ابوبشر بن ابوبشر بن ابوبشر بن ابوبشر بن ابوبشر بن ابوبشر بن میں خطف اور نظر بن اور بن ، جبید بعد بن سال جبی ، رو تی بن عبد الموسن ، ابوبشر بن ابوبشر بن میں خطف اور نظر بن اور بن ، جبید بعد بن سال جبی

ن ) ایوانحس معلی بن زیاد قردوی بشری کا شهر بصر و کے عبود و زیاد میں ہوتا ہے ا ابن درید نے ان کے بارے میں تقدرت کی ہے۔

ومنهم معلى بن زياد بن حاضر بن مصارع ولى ولايات الهند و (الاشتقاق ص١٠٥) قبائل زہران بن کعب میں ہے معلیٰ بن زیاد ہندوستان میں متعدد امارات پر مامور رہے ، دہ عرب کے مشہور بہادروں میں سے تھے۔

یبال ہند ہے مراوسندھ ہے، ان کا شار جد کے بھرہ کے طبقہ تقات میں ہے ہیں، انھوں نے حسن بھری معاویہ بن قرہ ، ملا بن بشر، مرہ بن انھوں نے حسن بھری ، معاویہ بن معاویہ بن معاویہ بن قرہ ، ملا بن بشر، مرہ بن و تاب، الوغالب صاحب الی امامہ، حسین جعنی ، تابت بن فی وغیرہ سے روایت کی ہے، اور ان سے بشام بن حسان ، حد دبن زید ، جعفر بن سلیمان ، وسف بن عطید الصف وسعید بن مامرضبی وغیرہ نے دوایت کی ہے۔

(۱) کہمس بن حسن قیسی بھری امت مجر ہے عباد وزباد میں بڑے پایہ کے تا بعی بیں واقع میں راجہ داہر کی جنگ میں محمر بن قاسم کے سرتھ تھے فیف بن شیط نے ان سے اس جنگ کا ایک اہم واقعہ تس کیا ہے۔

(۲ من فیف بن خیط ن میں میں)

انھوں نے ابوطفیل معبدالقد بن برید و ،عبدالقد بن جمہوں جرریی ، ابوالسلیل ضریب بن نفیر، برید بن عبدالقد بن منظور ، ابونفنر عبدی و فیمرہ سے رہ ایت کی ، اور اان سے ان کے صاحبر ، دسے وان ، خالد بن حارث ، معاذ بن معاذ ، وکیع بن جرائ ، نفنر بن شمیل ، سعیدالقت ن ،عبدالله ن مبارک ، معتمر بن سیمان ، سفیان بن حبیب ، پوسف بن ایتقوب سدوی ،جعفر بن سیمان ، خان بن عمر و ، علی بن مذاب ، ابواسامد ، برید بن بارون ،عبدالله بن برید مقری و فیمرہ نے دوایت کی ہے۔

(2) معاویہ بن قرہ بن ایاس مزنی، قاضی اسلام ایاس بن معاویہ کے والد ہیں، انہایت نقد محدث اور مشہور تا بعی ہیں، ابن کیٹر نے عبد الملک بن مردان کے در بار ہی معاویہ بن قرہ اور تجاج بن یوسف کا ایک واقعہ لکھا ہے، اور تقرح کی ہے:

فنفاه الى السند، فكان له بها مواقف. (البداية والبهاية عص) عبرالملك في معاويه بن قره كومنده في ويا، جهال ان كى بهت ك خدمات بيل انكول في البيارة حفر من اياس، حفر معتمل بن يبارة حفر ابوايوب

الصاری مطرت می بن ہو تھ سے مطرت عبداللہ بن مطال رصی اللہ ہم کے ملاوہ متعدد علیائے تا بعین ہے روایت کی ہے ، اور ان ہے ان کے صاحبر اوے قاضی ایوس بن معاوید، پوتے مستنیر بن اخصر بن معاوید، امام زم می ، ایر اسیم بن مجمد ، اسحاق بن یکی بن طبی حسن بن زید بن حسن بن من و نیر و نے روایت کی ہے ، معاوید بن قرہ اور ان کے شیخ تھیم بن ابوالعاص شقیقی ن ابوالعاص شقیقی ن ابوالعاص شقیقی ن ابوالعاص

تُقفَّى دونوں مفرات اپنے اپنے وقت میں سندھ میں تشریف لائے ہیں۔ منابع میں است اپنے اپنے اسٹا میں منابع میں انترانیف لائے ہیں۔

(۸) موی بن سنان بن سمہ بذلی بھریؒ کے والد حضرت سن ن سندھ کے مشہور امیر و فاتح بنتے ،ان کے صاحبز ادرے مویٰ بن سنان بیج نامہ کی روایت کے مطابق محمہ بن قاسم کے ہمراہ سندھ کی فقو صاحبہ شریک بنے ،اور جب محمہ بن قاسم اریا ئیل سے ملتان روانہ ہوئے ہمراہ سندھ کی فقو صاحبہ میں شریک بنتے ،اور جب محمہ بن قاسم اریا ئیل سے ملتان روانہ ہوئے ہو انحول نے مویٰ بن سنان کومیسر ہ کاامیر بنایا تھا۔

موے تو انحول نے مویٰ بن سنان کومیسر ہ کاامیر بنایا تھا۔

(می نامیر اسان کومیسر ہ کاامیر بنایا تھا۔

انھوں نے عمران بن حصیت ،ابو ہر مرہ ، ابو بر رہ ، ابو برز ہ ، معتقل بن بیار ، عبداللہ بن معتقل بن بیار ، عبداللہ بن معتقل ، عبداللہ بن عبداللہ بن مار بی ، انس بن ما لک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ،اوران سے ان کے صاحبز او نے پی بن موی کے ملاء وقیاد داور ابوالتیا تے نے روایت کی ہے، وہ تیل الحد یمٹیا بی ہیں۔

(۹) سعید بن اسم بن زرید کابی موسیقی از کسیمیس سنده و تعران کے امیر بنائے گئے ، اور انھول نے کُی نُور وات اور فیق مات کیس میں کرانہ میں یہاں پر مال فیول نے شورش کے ، اور انھول نے کُی نُور وات اور فیق میں ان کے باتھوں سعید بن اسم قبل ہوئے۔
بر پاکرر کھی تھی ، ان کے باتھوں سعید بن اسم قبل ہوئے۔
(فیق بعدان ۲۳۳)

انھول نے حفزت ابوموی اشعری اور بی غفار کے موالی سے روایت کی ہے،اور ال سے عبدالقد بن بزید نے روایت کی ہے،اور ال سے عبدالقد بن بزید نے روایت کی ہے،ایک قول کے مطابق بگیر بن اشج سے حدیث کا ساع کیا ہے،ان کا شار قضا قاسلام میں ہوتا ہے۔

(۱۰) زائدہ بن عمیر طافی کوئی نے محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ و ملتان کی فتو حات میں شاندار و بہادرانہ خد مات انجام دی ہیں۔ (فتو ٹالبدان مسهم) ان کا ذکر ابن سعد نے کوفہ کے ان تا بعین میں کیا ہے، جنھوں نے عبدا متد بن عمر، عبداللہ بن عبال ،عبداللہ بن عمر و بن عاش ، جبر بن عبداللہ ،نعمان بن بشیر ،اورا جبر برق سے عبداللہ بن عبال ،عبداور یونس بن اسحاق نے روایت کی ہے ،ان کے بھی کی روایت کی ہے ،ان کے بھی کی روایت کی ہے ،ان کے بھی کی رعوہ بن عمیر طائی بھی سندھ کی فتو صات میں مجمہ بن قاسم کے ساتھ شریک شھے۔
(۱۱) یزید بن ابو کبشہ سلسکی وشقی کوسیمان بن عبدالملک نے سندھ کی ولایت وک اور افلان نے جہر بن قاسم وگرف رکز کے عرب بھیجا، وہ سہال آنے کے اٹھی رہ دن بعد فوت ہو گئے۔ افھوں نے محر بن قاسم وگرف رکز کے عرب بھیجا، وہ سہال آنے نے کے اٹھی رہ دن بعد فوت ہو گئے۔ (نتون ابیدان میں سام)

انھوں نے اپنے والد او کہشہ جبریل لبار ، مروان بن تھم اور آیب سی فی سے روایت کی ہے ، اور ان ہے ابوبشر تھم بن متبہ ، علی بن ال قمر ، معاویہ بن قرہ ، ابرا نبیم بن عبد الرحمن سلسکی وغیرہ نے روایت کی ہے ، تیجے بخاری کتاب انجہا دہیں بحالت سفر روزہ کے بارے میں برید بن انی کہشہ کی ایک روایت موجود ہے۔

(۱۲) علم بن عوان کلبی بہجر بن قاسم کے ساتھ سندھ کی فقوصت میں شریک تھے، جد میں یہاں کے امیر بنائے گئے، جو میں جنگی مہمات میں یہیں شہید ہوئے، ابن ججر نے ان کوکٹیر الروایہ تا جی بتایا ہے، ان کے صاحبز او ایان تھم بن عوانہ نے تا بعین سے بہت زیادہ روایت کی ہے، وہ طائے اخبار واحادیث میں شار کیے جاتے ہیں۔

(۱۳) مطیہ بن سعد وفی کوفی سندھ کی فتو صات میں محمد بن قاسم کے شریک کار تھے، و عصیہ بن جب وہ شیر از سے رہ کیل آئے اور وہال سے اسلامی فوٹ منظم کر کے آئے برو تھے، تو عصیہ بن سعد کومیمند کا امیر بنایا۔ ( پیچ نامہ ص ۱۰۱)

عطید بن سعد ، فقذا بن اشعت میں شریک ہتھے ، ناکا کی کے بعد فی رس چھے گئے ، امر و بیل سے سندھ کی فقو حات میں شریک بوئے ، انھوں نے حضرت ابو ہریر ہ ، حضرت ابو سعید ضدرگ ، حضرت ابو ہریر ہ ، حضرت ابو سعید ضدرگ ، حضرت عبد الله بن عبائ ہے روایت کی اور ان سے ان کے دونوں صاحبز اووں عمر اور حسن وغیرہ نے روایت کی ہے ، ابن معد نے ان کو ان شاء اللہ بھتے ، بتایا ہے اور یہ کہ ان کے لیے احادیث صالح بیں۔

(۱۳) ابوالر بینج ہوات کلبی مدائن "جھٹرت محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ کے غزوات میں شریک بینے ، جعد میں تئی سال تک یبال رہ گئے تتے۔ (۱اریخ طبری بین اس موری میں اس کے ساتھ میں بین جیر اور مج بد بین جبیر سے روایت کی اور ان سے امام سفیان توری فیے روایت کی اور ان سے امام سفیان توری فیے روایت کی ہے۔

( کتاب المان ب ورق ۱۵ ان کے ہے۔

ان بزرگول کے مطاوہ محمہ بن بارون نمیری ، مج ند بن سعیر سیمی ، عمران بن نعمان کلبی ، عباو بن زیاد بن ابوسفیان ، ہلال بن اموز ، از نی ، ابوعینیہ بن مہلب از وی ، مفضل بن مہلب از وی ، مفضل بن مہلب از وی ، مخمہ بن غران کلبی و غیر ہ بہت ہے تا بعین سندھ میں قضا ، ، ابارت ، جہاداور تعلیم وتحدیث کے لیے آئے ، اوران کا شارروا قاصدیث ومحد ثین میں ہوتا ہے ، انھوں نے یہاں ایک خاص مدت تک قیام کیا اوردوران قیام میں مختف مواقع پر اپنی روایات بیان کیں۔

### سندى الاصل علماء ومحدثين

اب تک ہم نے جن علو او محد ثین کا ذکر کیا ہے ، وہ صندھ کے تو ہی ال صل تھے ، جن کے قبہ کل اور آبا ، واجداواس ملک میں آباد ہو کر یہال کے باشند اور شہری بن چکے تھے ، یا ہم مناسبات و مواقع سے سندھ آئے تھے ، اور ابہیں چلے گئے ، یا ہمیں فوت ہوئ ، اب ہم سندھ کے چندا ہے خاندا نول کا ذکر کرتے ہیں جو یہاں سے جنگی قیدی بن کر طرب گئے ، یا ان کے جندا ہے خاندا نول کا ذکر کرتے ہیں جو یہاں سے جنگی قیدی بن کر طرب گئے ، یا ان کے بیان می میں امام تکمول شامی اور امام عبد الرحمن اور املی بھی شامل ان کے باور اللہ بھی شامل میں مندھ کے بیان میں مندھ کے بیان موالی خاندان ای دور میں طرب گئے ، اور کی ہوں ان کی میں سندھ کے بیان موالی خاندان ای دور میں طرب گئے ، اور کی ایندا میں ان کی صدیق اور کی ایندا میں ان کی صدیق اور میں عرب تھی اور میں مندیث امر فقد کی امامت و قیادت رہی ، اور عب سی دور کی ایندا میں ان کی مید یول ان میں علم صدیث امر فقد کی امامت و قیادت رہی ، اور عب سی دور کی ایندا میں ان کی مید یول ان می میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ۔

# آل ابی معشر سندهی مدنی

اس زمانه میں سندھ کاملمی اور دینی خانوا دہ آل ابومعشر شیج بن عبدالرحمن مدینه منورہ

( Jan 1500 ( 38) 00 ( Seint Scorn المیں تھا ، بدلوگ مولی بنی باشم کہاا تے تھے ، ان مے مورث اعلی سندھ سے اس کے ، اور بنی بإشم كى ولاء ميں رہے ، ان ميں مدتوں حفاظ حديث ، محدثين وساء پيرا ہوئے جن ميں قابل الیا الاِمعشر نیج بن عبدار حمن سندی مد فی محفی ظاهدیث میں ہے تیں، میر ومغیزی (۱) الاِمعشر نیج بن عبدار حمن سندی مد فی محفیظ طاحدیث میں سے تیں، میر ومغیزی اورتفير كا، م تھے.ان كى تصنيف كتاب المغازى بہت مشبور ب-(۲) ابوعبد الملک محمد بن انی معشر کی جی بن عبد ارتمن سندی مه نی نے اپنے والد کی س آباب المغازى كى معت وروايت كى مه معت وروايت كى مه معتر تيم سندى نے اپنے والدے وادا كى ساب (٣٠) ابوسليمان داؤ د بن محمد بن الى معتر تيم سندى نے اپنے والدے وادا كى ساب المغازي كي روايت كي اوران ہے قاضى احمد بن كامل نے اس كى روايت كى۔ ( ٢٠) ابو بمرحسين بن محمر بن الي معشر سندي في البية والداه رامام وكي بن جراح اور مر بن ربعدے روایت کی۔

## آل مقسم قيقاني

اس دور میں سندھ کا آیک اور خی ندان عراق میں علم حدیث میں مامت و سیات سے مرفراز ہوا، جس میں صدیوں تک ہمور میں ءو محد ثین اورار باب جادو حثم پیدا ہوت رہ برمقسم قیقان کے تیدیوں میں سے ہیں مور علی این کیا ہے کہ قسم قیقان کے تیدیوں میں سے ہیاں کیا ہے کہ قسم قیقان کے تیدیوں میں سے بھر و جایا کرتے تھے، اور عبد الراہم، بسلسله تجارت بھر و جایا کرتے تھے، و ہیں قبیلہ بی شیبان کی ایک باندی عکنیہ بنت حسان سے شادی کرئی، جو بھر و جایا کرتے تھے، و ہیں قبیلہ بی شیبان کی ایک باندی عکنیہ بنت حسان سے شادی کرئی، جو بری عالم اللہ و کھر انے میں میں و و محدثین پیدا ہوئے۔

(۱) رہی نہ الفتها مسید کھد شین امام حافظ او بشر اساعیل بن ابراہیم بن امراہیم بن اراہیم بن ابراہیم بن ابر

(مادى كرام مادى وى (مكسه الله مادو)

اساعیل بن ابرائیم (۲) محمد بن اساعیل بن ابرائیم حمیم امتد،ان میں سے ہرایک''ابن ملیہ'' کے نام وکنیت سے مشہور ہے ،اورسب کے سب حصرات آسان علم وفضل کے آئی ب و ماد تاب بیل۔

#### آلبيلماني

محدثین کا بیرف ندان مقام بھیمان (سوراشئر) ہے عرب پہنچا، بھیمان اس زہاتہ میں سندھ کی ممل داری میں تھا، بیدف ندان ہمیا نجران بیمن میں آباد بوا، پھر کسی غزوہ میں گرفآر ہوکر بیلوگ عمر رضی امقد عنہ کے حصہ میں آئے ،اس ہے مولی عمر اور مولی آل عمر کہلائے ،آل بیلمان میں متعدد رواۃ ومحدثین اور علی علم وفن گذرہ ہیں مثل (۱) عبدالرحمن میں ابوزید بیلمانی (۲) محجہ بن عبدار جمن بن ابوزید بیلمانی (۳) حارث بیلمانی (۳) محجہ بن عبدار جمن بن ابوزید بیلمانی (۳) حارث بیلمانی (۳) محجہ بن حارث بیلمانی (۵) محجہ بن ابرائیم بیلمانی (۵) محجہ بن ابرائیم بیلمانی (۵)

## عباسی خلافت اور عرب حکمرانوں کے دور میں علماء ومحدثین

الرشید صفی ت میں خلافت راشد واور خابات و امویہ تک کے علم و میں اکا چائز والیا گی،

اسٹی عبا کی دور خاب فت اور عرب حکومتوں کا جائز و مقصود ہے ، وولت بہاریہ منصور کے کے اسم جو میں سقوط کے بعد سندھ میں خاص اسل می عربی نعبہ و قتد ارکا دور نتم برقی برقی میری تک کا رائد میہال براسلامی علوم وفنون خصوصاً علم حدیث وفقہ کے حق میں پُر بہارتی ، یہاں کا ہم شہر دارالعلوم اور ہر قریبہ مرسدتھا ، بستیال معلاء ومحد شین اور ارباب فضل و کس سے معمور تھیں ،

وارالعلوم اور ہر قریبہ مرسدتھا ، بستیال معلاء ومحد شین اور ارباب فضل و کسال سے معمور تھیں ،

تعلیم و تعلم و تحدیث وروایت اور تھینیف و تالیف کا سلسلہ جاری تھی ، سندھی ملی ، ومحد شین عالم اسلام کی شاہر ابدول میں قلم ، دوات اور کتابیں لیے رواں دوال تھے ، اور تعلیمی اسفار میں اسلام کی شاہر ابدول میں قلم ، دوات اور کتابیں لیے رواں دوال تھے ، اور تعلیمی اسفار میں مشرق و مغرب کی خاک چھانے تھے ، یہ حضرات عام طور سے میہال کے معماء ومحد شین سے بہت سے مشرق و مغرب کی خاک چھانے تھے ، یہ حضوات عام طور سے میہال کے معماء ومحد شین سے بہت سے مرش و مغرب کی خاک جھانے تھے ، یہ حدول والی آ جاتے تھے ، ان میں سے بہت سے بہت سے والی نظر کے داور تھیل و کھیل کے بعد وطن والیس آ جاتے تھے ، ان میں سے بہت سے بہت سے بہت سے دولیا والیس آ جاتے تھے ، ان میں سے بہت سے بہت سے دولیا والیس آ جاتے تھے ، ان میں سے بہت سے بہت سے دولیا ہوں کیا میاں میں مور سے بہت سے بہت سے دولیا ہوں کیا ہوں کی بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے دولیا ہوں کیا ہوں

یا ہررہ کرعلمی زندگی بسر کرتے تھے، جوعلی ، یب ل رہے ، ان کے حالات بہت کم سے ہیں ، کیوں کہ کی مقدمی مورخ ویڈ کرہ نگار نے ان کی شخصیات و خدمات کوجمع نہیں کیا ، بخلاف اس کے جوملاء ہا ہرروبس مجئے ،ان کے پجھے نہ بجھے حالات طبقات ور جال کی کتابوں اور مقامی تاریخوں میں ال جاتے ہیں ،ای وجہ سے بیند جبی مام ہے کہ غز توی دور سے میلے یہاں علم و علا البيل منظے، اور جس دور میں پوراعالم اسلام اوران کے انتہائی کوشے دی ملوم کے مرکز تھے، اور قربية قربيه على ، وفقها ، اور محدثين كى كثرت تهى ، سنده مين اسلامي علوم خصوصاً علم حديث كاكوئى چرچانيس تھا، يەمرزيس ابل علم سے خالى كى ، اوراس دور كے جن چند على و كے نام منت ہیں،ان کا کوئی مقام ومرتبہ بیس تھ، یہ خیال سراسر غلط اور بے بنیاد ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس ز ماند میں بہاں کے ہر بڑے شہر میں محدثین کی جم عت تحدیث وروایت میں مشغول تھی، الما کی مجلس قائم تھیں ، اور اصحاب وشیوخ بحث و ندا کر و کرر ہے تھے ، وور در از ممالک کے طلبہ بیان آئے تھے، بیمال کے طلبہ دور در از ممالک میں جاتے تھے ، اور عالم اسلام کے قابل قدر حصه سنده و مکران میں بھی دینی علوم کی سرگری جاری تھی ، مگر افسوس کے بیال کے ارباب علم وصل کے حالات مرتب نہیں کیے گئے ،اس عفلت کے تیجہ میں یہاں کی علمی تاریخ کے بے شار نقوش نہ انجر سکے ،اگر بچے دھند لے نقوش رہ گئے تھے تو بعد کے جمی اور عقلی علوم وفنون کا سیلاب ان کوبھی بہائے گیا، اور نہ صرف فقہا ءاور محدثین کے نام اور کام ضرفع ہوئے بلکہ اس دور کے ادباء، شعراء، حکما و، فلا سغه، محتکمیں اور دیجرابل علم وفن بھی کوشئے کمنا می کی نذر ہو گئے ، ورنہ کون کہدسکت ہے کدا بتدائی جا رصد ہوں تک اس ملک کے مسلمانوں میں کوئی ابل علم پیراہی نہیں ہوا،اور یہاں کے کی خطہاور طبقہ میں علم ومایاء کا وجو دبی نہیں تھا۔

#### حدیث ومحدثین کے مراکز

ال دور می علم حدیث کے اعاظم رجال وائمہ یہاں موجود تھے، جن کافیق اندر بہر جر مرجکہ موجود تھے، جن کافیق اندر بہر جر مرجکہ موجود تھا، ہر بر شاشہر علم حدیث کا مرکز تھا اور وہال تحدیث وروایت کا سلسلہ جاری و

ساری تھا ، خاص طور سے دیبل ،منصور د ، ملتان ، لا بور ، قز دار ، بوقان ، قیقان وغیرہ میں ، ومحد ثمین سے معمور ومشحون تھے۔

سندھ پیل علم حدیث کا پہل مدرسہ دینل ہے، جہاں دوسری صدی کی ابتدائی دہائیوں بیس عبدالرحیم بن جماد تفقی دیبلی ہمیذا، ماعمش "حدثنا" و"اخسونا" کی برم سجائے ہوئے تھے، یا قوت جموی نے بیان کیاہے:

وهى مدينة ساحل الهند قريبة من السند ينسب اليها جماعة كثير ة من العلماء . ( اللمات بحواله العقد الثمين فاسى ج ١ ص ٢٩٧)

دیبل ماحل سمندر پر سندھ کے پاس ایک شہر ہے، جس کی طرف علاء کی کثیر جماعت منسوب ہے۔

سندھ میں سب سے پہلے ای شہر میں علماء ومحد ثین نے مجلس درس قائم کی ، اور تحد بین دروایت کا سلسلہ جاری کیا ، خطیب بغدادی نے خلف بن محمر موازینی دیبلی کے حال میں لکھا ہے کہ انھوں نے ویبل میں علی بن موی دیبلی سے روایت کی ہے، خطیب نے احمر بن میران راوی کا یہ قول کیا ہے۔

مدثنى خلف بن محمد الديبلى الموازينى صديقنا حدثنا على بن موسى الديبلى بالديبل . (تاريخ بغداد ح ٨ص ٣٣٣)

جھ سے میرے دوست ضف بن محمد دیمبلی نے بیان کیا ہے کہ ہم سے علی بن موی ا ویبلی نے دیبل میں میرحدیث بیان کی ہے۔

بعدين يدوونول ويلى ١٧٠ بغداد مي اور وبال بھي ش كرد نے اي اس ذ ب

( server ) 00 (32) 00 ( Server ) حدیث کی روایت کی ، با غاظ دیگرویبل کی مجس ورس بغداد میں قائم بوئی ،سمدی فی کابیان ہے خلف بن محمد الموازيني الديبلي نزيل بغداد ،نزل بغداد ، وحدث بها عن على بن موسى الديبلى . (أسا بسمعاني نكر ديمل) خلف بن محمر موازی و بہلی ، فزیل بغداد نے بغداد جس علی بن موی و بہلی سے صريت كي روايت كي-ای طرح ابوالقاسم بن محمد دینی نے عبد الرحیم بن کی دینی سے شہر دہل میں صدیث کی روایت کی ہے ، ابولغیم نے تاریخ اصفہان میں اپنے سیخ محمد بن جعفر بن یوسف کا ثنا أبوالقاسم شعيب بن محمد بن أحمد بن شعيب الديبلى ، ثنا عبد الرحيم بن يحيى الديبلي . (ثاريخ اصعهان ع ١ ص ٢٤٠) بم سے ابوالق سم شعیب بن محمد و بیلی نے صدیث بیان کی ، انھوں نے کہا کہ ہم سے عبدالرحيم بن يحي ويبلى في صديث بيان كى ـ شعیب بن محمد دیبلی نے دمشق معراوراصفہان میں حدیث کی روایت کی ،جیسا کہ انساب سمعانی ، تاریخ وستق ، اور تاریخ اصفهان میں ہے ، تحر عبد الرحیم بن لیجی ویبلی کا ذکر صرف ای سلسلة سند بیل سکا ہے، غالب وہ این شبرے با برنیس سے، اور يبيل ره كرحديث كاسبق دية رب\_

ويبل سنده كالديم اورمشبورشهرت ، جيه عبد فاروقي مين حضرت خان بن الى العاص تقفی کے علم سے ان کے بھ کی مغیرہ بن الی الد ص تففی نے فتح کیا تھ ، اس کے بعد سام جیس حفزت محربن قاسم نے اے دوبارہ فتح کر کے وہاں جار بزار عرب مسلمانوں کوآباد كيااورمحد كعيركيل .. ( فتوح البيدان ص٠٢٧)

اس دفت سے مدت دراز تک میشبراسلامی علوم وثقافت کا مرکز رباان دنول اس جعه كوبجبور كتية بن-

مكتبه التهيسم اعتو ؟ (33) 00 1 Same Come. عرب دور کے چندر پہلی ایس فنقل و کمال اور ارباب علم کے نام سے ہیں . (۱) عبدارجيم بن حما وتنتفي ديبلي بصري (۲) ابوالعبس احمر بن عبدالله بن معيد ديملي ، نميثا يوري (۳) ابو بکراحمد بن محمد بن بارون دسیلی رازگ ( ۱۷ ) ا دالعباس احمد بن محمد ديبلي مصري (۵) ابرائيم بن محربن ابرائيم ديلي فغدادي (۲) ابومحر حسن بن حامد بن حسن و بيلي بغداوي ( ۷ ) ابوالقاسم حسين بن محمد بن اسد ديلي (٨) ابوالقاسم شعيب بن محمد بن احمد ويبلي (9) خلف بن محمر مواز عی دیبلی (١٠) عبد الرحيم بن يحي ديملي (۱۱) ابواسی ق علی بن احمد بن ممرد مبلی (۱۲) علی بن موی دیملی (۱۳) ابوجعفر محمر بن ابرا جيم ديمبلي کلي محدث مکه (۱۴) ابو بمرمجر بن حسن بن محمد ديمي شامي (١٥) ايوعبدالله محمر بن عبداللدد يبلي شامي (۱۲) ابوالعبس محمر بن محمر بن عبدالقد ديمبني ( ۱۷ ) ايوعيد الله بن احمر بن موي و ثارد ييني (۱۸) ابومحمه و بهلی بغدادی مستر شد حضرت حبنید بغدادی (۱۹) ابوموی دیملی بغدادی ،ابن اخت بایزید بسط می ( ۲۰ ) ابوالعباس احمد بن غفر بن حسین دیبلی موسلی منصورہ سندھ کا خاص اسل می شہرتھ جو محفوظ کے بعد ۱۲۳ھ کے حدود میں آیاد کیا

المرامان على المرا

گیا، ای زمانہ بیں اس ملک بیں اسلامی عنوم ورجال اور مسلم تہذیب و ثقافت کا مرکز بنار ہا،
خاص طور ہے ملوک ہباریہ کے دور بیں منصورہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی ، اور یہال بڑے
بڑے علاء ومحدثین بیدا ہوئے ، احادیث کا با قاعدہ درس ہوتا تھا، یہال کے طلبہ حدیث
دور دراز کے سکول کا تعلیمی سفر کرتے ہتے ، اور دوسرے مما لک کے طلبہ یہال آ کر درس
حدیث لیتے ہتے۔

امام الدنیا ابوالعباس الاصم متوفی ۲ سیسی کی مجلس درس بغداد میں منعقد ہوتی تھی ، جس میں منصورہ اور ملتان کے طلبہ کدیٹ کثیر تغداد میں شریک ہوتے تھے ، اہ م ابوعبداللہ ہ کم نے لکھا ہے کہ میں نے امام ابوالعباس ایاصم کے صلقۂ درس میں بلا داسل م ہے آئے والے ملاء کی جو کثرت دیکھی ہیں نے انداس، قیر وال اور ملاء کی جو کثرت دیکھی ہیں نے انداس، قیر وال اور بلاد مغرب کی جماعت ال کے دروازے پردیکھی ، طراز ، اور اہل مشرق کی جماعت ان کے دروازے پردیکھی ، طراز ، اور اہل مشرق کی جماعت و کیمھی ۔

وكذالك رأيت في عرض الدنيا من أهل المنصورة و مولتان و بلاد بست و سجستان على بابه. (السال سععالي عرص ٩٢٩١)

ای طرح میں نے منصورہ ، ملتان ، بلاد بست ، بجستان والوں کی جماعت ان کے در دازے میرد یکھی۔

مقدی بشاری نے منصورہ میں اسلام اور مسلمانوں کی شان وشو کت اور ملماءو محد ثین کی کثرت کو بول بیان کیاہے:

ولهم مروة والاسلام عندهم طراوة والعلم واهله كثير، التجارات مفيدة ، ولهم ذكاء و فطنة. (أحسن التقاميم ص)

اہلِ منصورہ میں شرافت ہے، وہاں اسلام میں تازگ وشادانی ہے، علم اور اہل بہت زیادہ ہیں، تجارت نفع بخش ہے، اور ان کو بچھ بوجھ ہے۔

سرزیں منفورہ کو یہ نخر حاصل ہے کہ اسین کے ایک عراقی عالم و فاصل نے سندھ میں سب سے پہلے قرآن کریم کے ترجمہ وتغییر کی خدمت انجام دی ہے۔

قاضی امام ابوالعیاس احمد بن محمد تمیم منصوری نے ابتداء میں اپنے مونی اور آزاد کردہ فلام ہے منصورہ میں تعلیم حاصل کی ، جن کا صلقہ درس یہاں جاری تھا، پھر بغداد جو سرخصیل و شکمیل کی اور منصورہ آگر عبدہ قضا پر فائز ہوئے تھے، اور یہیں مجس درس جاری کی اساتھ ہی تصنیف وتا ہف کا مشغلہ رکھ امقدی کا بیان ہے،

وأكثرهم أصحاب الحديث، ورأيت القاضى أبامحمد المنصوري داؤدياً اما ما في مذهبه و له تدريس و تصانيف، قد صنف كتباعديدة حسنة . (طبقات العنها، شيراري ص، صبح الأعشى ج ص ٢٠٠)

میں نے قاضی ابومجر منصورہ میں کثرت ہے اصحاب صدیت ہیں ،اس نے قاضی ابومجر منصوری کو دیکھا ہے ، وہ داؤ د ظاہری مسلک کے امام ہیں ،ان کا حلقہ درس قائم ہے ، ان کی تصانیف ہیں ،انھوں نے اچھی اچھی متعدد کتا ہیں کھی ہیں ۔

یبال مقدی نے قائنی ابوالعباس احمد بن محرشیمی کی کنیت ابو محد بنائی ہے بھی ابوالعباس احمد بین محرشیمی کی کنیت ابو محد بنائی ہے بھی ابوالعباس احمد بین ہے بیشتر کم وبیش پانچ سوسال تک اسر می علوم وفنون اور جا ، وحمد ثبن کا مرکز بنار ہا، اس کا نام جد بیل بامیران یا تامیر ان بھی بتا یا ہے ، کے اس می کا موک بہار میا کا دارائکومت تھا، اسے بھی اس مک کا المیہ بھی بنا ہے ، کے اس مرکز علم ورجال کے چند ہی جا ، ومحد ثبین کے نام اس کی المیہ بین بین کے نام اس کی شہرتا جا ہے ہوگ ۔

المیہ بھی تاجی معلوم ہو سکے بیں ، جب کوان کی تحداد ہزار اس سے زیاد ہوگ ۔

(۱) ابو بجر احمد بن محد منصوری بکر آبادی اجر جائی

(۲) ابوجار احمد بن محمنصوري

( ۳ ) ابوالعب<sub>ا</sub>س احمد بن محمد بن صاب منصوری ، قاضی منصور ه

( ۱۷ ) ابوسلیمان داؤ دبن حسین بن عقبل متصوری

(۵) ابومحم عبدالله بن جعفر بن مرومنصوري

(۲)فضل بن احمد (فضل بن صالح)منصوري

(۷) ابوالحن منصوری بغدادی

#### لاجور

جس زمانه میں سندھی معاء ومحدثین کا ذکر خیر بھور ہا ہے، اس میں میہ شہر بھی حدود سندھ میں شار ہوتا ہے، پہلے قنوخ (کنوجہ) کی مملکت میں شال تھا ، بعد میں دوات سامیہ ملتان میں آگیہ ،اور یہاں بھی مسلمانوں کی بہت بارونق اور بڑی آبادی تھی ،اس کولو ہور ،لہ ور ماورلہادور بھی کہتے تھے بقلقشذی نے مکھاہے:

وهي مدينة كبيرة ، كثيرة الخير ، خرج منها جماعة من أهل العلم . (صبح الأعشى ح ٥ ص ٧٦)

یہ بہت براخیر و برکت کا شہر ہے، یہاں سے اہل علم کی ایک جماعت نکلی ہے۔ اور اس کے مرکزی شہر قنوج میں بھی علم وعدہ ، کی گنڑے وشہرے بھی ،مقدی بث ری

نے لکھاہے:

وبھا علماء أجلة . (أحسن النقاسيم) توج من برے برے علاء بيں۔ چوتى صدى تك كے چند علاء كال بورك نام يہ بيں .

(۱) شخ اساعيل لا موري

(٣) ابوالفتح عبدالصمد بن عبد الرحمن أشعشي لا بوري

(۳) ابوالحن على بن عمر دبن حكم لا موري

(٣) عمروبن معيد لاجوري

#### قصدار ، قزوار

سب سے پہلے قصدار کو حضرت منذر بن جارود عبدی رضی امتد عنہ نے ہاتھ میں فنخ کی ،اس کے بعد حضرت سنان بن سلمہ رضی القد عنہ کے باتھ پراس کی فنخ ہوئی ، بیدد ونول حضرات اصاغر صحابہ میں بڑے مقام دمر تبہ کے مالک ہیں ، جن کے قدموں کی پر کمت ہے

( سرح ر کی مربود ۵۵ ( تک مک موسو )

سرزین قصدار کو حصه ۱۱۰ اورجس کی وجه سے یہاں بھی علم دین کا بائے بھید کچنویا، اورمشہور ملاء بیدا ہوستے ،مثلاً:

(۱) ابومحمر جعفر بن خط ب قصداري بي

(٣) ابوداؤ دسيبويية تن اساعيل بن داؤ نقز واري مكى

(٣) ابوحفص عمر بن محمر بن سليمان مكراني

(٣) رابعه بنت کعب قزوار به

(۵)محرين احمرين منصور بوقاني

جوعلهاء ومحدثين صرف سندهى يابهندى نسبت م شهور بين

قدیم زیانہ میں سندھ اور ہندووا مگ الگ مک بانے جاتے ہتے، اور دونوں کومل کر ان پر ہند کا اطلاق بھی ہوتا تھا ، اس زیانہ میں سندھ کا اطلاق بہت بزے اور وسیق وعریف خطہ کرضی پر ہوتا تھا ، اور چوتھی صدی تک اس کے حدود میں جومل عبیدا ہوئے ، وہ یا م طور ہے سندھی کی نسبت سے ہمشہور ہوئے ، اور پچھ الل علم ہندی کی نسبت سے بھی مشہور ہوئے ، ہم فریل میں اور وہ فریل میں ایست سے معلوم نہیں اور وہ فریل میں ایست سے معلوم نہیں اور وہ ایسے ملک سندھ کی نسبت سے بہی عام بھی کے اس بیش کرتے ہیں ، جن کی مقامی نسبت معلوم نہیں اور وہ اسے ملک سندھ کی نسبت سے بہی نے جاتے ہیں۔

(۱) ابو براحمه بن سندي بن حسن بغدادي

(۲) احمد بن سندي بن فروخ بغدادي

(۳) احدین سندی رازی

( ۲ ) ابو براحمر بن قاسم بن مسيحاسندي بغدادي

(۵) ابوالفوارس احمد بن محمد بن حسين سندي مصري

(٢) ابواسحاق ابراجيم بن على بن سندي اصفهاني

(2) اسلم بن سندي رازي

(۸) ابوابرا بیم اساعیل بن سندی بغدادی (۹) اساعیل بن محمد بن رجاء بن سندی اسفرا کمنی

(۱۰) بشیر بن عمر دبن بارون سندی

(۱۱) حبيش بن سندي بغدادي

(۱۲) ابو برحمران بن محمد بن رجاء سندی اسفراکمنی

(۱۳۳) ابو بکرر جاء بن سندی اسفرا کمنی

(۱۲۱) ابو بمرسندي خواتيمي بغدادي

(۱۵) سندى بن ابو بارون

(١٦) ابوالبيثم بن مبل بن عبد الرحمن سندي رازي

(١١) عباس بن عبدالله سندى الطاكى

(۱۸) ابومحر عبدالتد بن سليمان بن عيسى سندى

(19)عبدالله بن حسن بن سندی دمشقی اندلسی

(٢٠)عبدالحبيد سندى قيرداني

(۲۱) علی بن بنان بن سندی یغدادی

(۲۲) علی بن عبدانند سندی بغدادی

(۲۳) على بن محرسندى كوفي

(۲۴) ابوالعباس نفنل بن سكن بن سحيت سندي بغدادي

(۲۵) ابوعبدالندمحد بن رجاء سندی اسفرا کمنی

(٢٦) ابوالحن محمه بن عبدالله سندي

(۲۷) ابو بمرمحمر بن محمد بن رجاء بن سندی اسفرا نمخی

(۲۸) ابوالقاسم منصور بن محمر سندی اصفهانی

(۲۹) ابومجر موی بن سندی جر جانی

(۳۰) ابوالحن نصرالقد بن احمد بن قاسم سندی بغدادی (۳۱) بهیة الله بن سبل سندی

(۳۲) ابوتمز و برنم بن عبدالاعلى بن فرات سندى اصغب ني

(۳۳) ابوجعشر سندی

( ۱۳۴ ) ابوالفرج سندي

( ۳۵ ) ابوعی سندی بغدادی

(٣٦) ابومحمر مندي بغدادي

(۳۷) احدین محر کرابیسی مندی

(۳۸) اوعمراتهربن سعیدین ابراهیم مندی، بهدانی اندلسی

(۳۹)ریخ بن سلیمان بن بش م بندی

(٢٠) الوحد يف مندي

(۱۳) الوبحاء بهندي

### سنده میں علماء ومحدثین کی آمد

سندھ کے علمی ووینی مرکز وال میں مقامی علاء وجد ثین کی تعلیم و قدر ایسی مرکزی کے ساتھ مما لک اسلامیہ کے انکہ صدیت بھی یہاں آ کرتحدیث وروایت کی خدمت انجام و بے تھے ،اس زیانہ میں جومحدث کی بستی ہے گزرتا تھ ، وہاں کے اہل عم مجس درس وساع اور صلقہ املاء و روایت منعقد کر کے اس سے استفادہ کرتے ہتے ، نیز وہ خود وہاں کے محدثین سے روایت کرتے ہتے ، فیز وہ خود وہاں کے محدثین ہے روایت کرتے ہتے ، فیرمی لگ ہے آنے والے علاء ومحدثین کی چندمن کیس ملاحظہوں.

(۱) ابواسحاق ابراجیم بن ما لک بن بهبود بزاز بغدادی۔

(٢) ابو يمر محد بن معاوييه بن عبدالرخمن مروانی قرطبی ، ابن ال حمر \_

(٣) ابواحمر خنف بن احمد بن ليث تنجري بخاري \_

June ( Jane ( ) ( )

( ۴ ) ابومجر عبدا تقوی بن مجمر عبدری جنی لی اندکی -( ۵ ) ابوالحسن بن احمد بن حسنین مصری المیمی -

(٢) ابوسعد حمر بن حسين حرى كل-

( ٤ ) ابوعبد التدمحمر بن الفوج مغربي صقلي -

(٨) شيخ الاسلام اوعنان اس عبل بن عبدالرحمن صروني -

(٩) مك النحاة حسن بن صافى بغدادي -

(١٠) ﷺ حسن بن منصور حلاج۔

(۱۱) ابوالحن سعد الخيرين محمد بن سبل انصاري اندلي \_

(١٢) ه فظا والحن عبدالغافر بن اساعيل نميثا ايوري-

(۱۳) ابوحفص ربیع بن مبیح سعدی بھری صاحب الحن \_

(۱۴) ابوموی اسرائیل بن موی بصری بندی صاحب الحن ۔

چ رسوس لہ اسلامی عربی دور میں سندھ میں آنے والے ملائے اسلام کی تعداد بزاروں سے متجاوز رہی ہوگی، یہاں چند حضرات کے نام مثال کے طور پرورج کیے گئے ہیں۔

# علمائے سندھ کی صنفی خدمات

دوسری صدی کی ابتدا میں یا قاعدہ تدوین و تایف کا دور شروع ہوگی تی ، اور نصف صدی گرزتے گرزتے صدیت وفقہ کے ساتھ دیگر مروج علوم وفنون پر کن ہیں لکھی گئیں . اور سینوں کے عوم سفینوں میں آ گئے ، اور پورے عالم اسلام میں تصنیف و تایف کا ساسلہ شروع ہوگی ، ای زمانہ میں سندھ کی مرز مین نے حدیث کے سب سے پہلے عدون کرنے والے برزگ حضرت رہیج بن صبیح کا یوں استقبال کی کہ دہ یہیں کے ہور ہے ، رامبر مزی نے برزگ حضرت رہیج بن صبیح کا یوں استقبال کی کہ دہ یہیں کے ہور ہے ، رامبر مزی نے سالہ سے دن المصاصل میں لکھا ہے کہ یعمرہ میں سب سے پہلے رہیج بن صبیح نے تاب تصنیف کی ، ان کے بعد سعید بن افی عروب کا فیمرہ ہے۔

تصنیف کی ، ان کے بعد سعید بن افی عروب کا فیم و بہ کا فیمرہ ہے ۔

(الحد شا عاصل میں افی عروب کا فیمر ہے۔

(الحد شا عاصل میں افی عروب کا فیمر ہے۔

(الحد شا عاصل میں افی عروب کا فیمر ہے۔

(الحد شا عاصل میں الحد شا عدم میں الحد شا عاصل میں الحد شا عدم الح

ا مرائع بن صبح الما حرائع بن صبح الما ویث کی تقیمی مقد و تین و تبویب کے بعد مندوستان میں جہاد کے لیے آئے ، اور با تفاق مورخین والا اچ میں یہیں فوت ہوئے ، اور دفن کیے گئے ، عام روایت ہے کہ ان کی وفات یہال کے ایک جزیرہ میں ہوئی ، اور وہیں دفن ہوئے ، اس کے مقابلہ میں امام بنی رکی ہے۔ اس کے مقابلہ میں امام بنی رکی ہے۔ اس کے مند میں وصال ووٹن کی تصریح کی ہے۔

مات سنة ستين ومائة بأرض السند . (التاريخ الكبير ٢٥ ص ٢٥) ريخ ١٠١٩ هِ شرر ين مرزين م

حافظائن جرنے بھی محمد بن ختی وغیرہ سے ان کے ارض سندھ میں فوت ہونے کا قول نقل کیا ہے، (تھندیب استبدیب) یہاں کے میں مکواس نبیت بعث کے برکات وحسات سے وال فیش پہنچا کہ بی تک اس ملک میں احادیث کی تدریس وروایت کے ساتھ تعنیف و تالیف شرح وقعیش اور طباعت واش عت کا کام جاری ہے ، اور بہت سے ، سمائی میں لک کے اللیف شرح وقعیش اور طباعت واش عت کا کام جاری ہے ، اور بہت سے ، سمائی میں لک کے اللی میں میں بلدش میہاں کے خدام معم اس مجدوث نے بیش میں زمتنا مرحق میں بلاش قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ دور ری صدی کے رق ول بی سندھ کے بہت سدی شہر دیبال میں اقسینی وی سے میں اس میں اسائی سوم خصوصا عم فقہ و حدیث کی تدوین و تبویب ہوئی ، اور میر ارجیم بن تی شقیق دسینی تمیذا اس محمد خصوصا عم فقہ و حدیث کی تدوین و تبویب ہوئی ، اور میر ارجیم بن تی شقیق دسینی تمیذا اس میں میں اسلامی میں مور نہدو میں موال کیا گیا متو افھوں نے این کے وار جم سوال کیا گیا متو افھوں نے این کے ورخ صف ہے کہ ایک مرتب اور رہدا تدوین میں ان کے اور خاص میں سوال کیا گیا متو افھوں نے این کے ورخ صف ہے کہ ایک میں سوال کیا گیا متو افھوں نے این کے وقع سے متعنی ان کی کہ بور کے بارے میں سوال کیا گیا متو افھوں نے این کے ورخ صف ہے کہ ایک میں سوال کیا گیا متو افھوں نے این کے وقع سے متعنی ان کی کہ بور کی بارے میں سوال کیا گیا متو افھوں نے این کے واصف ہے کہ ایک میں موال کیا گیا متو افھوں نے این کے واصف ہے کہ ایک میں سوال کیا گیا می اور کیا گیا ورکھیا۔

یا تونا مرہ بالحارث المجاسبی ، و مرۃ بعید الرحیم دیبلی،
ومرۃ بحاتم الأصم و مرۃ بشفیق.

(تاریخ بغداد ج۸ص ۲۱۰)

لوگ بمارے پاس بھی حارث می بی کو، بھی عبدالرحیم دیبلی کو، بھی حاتم اصم کو، اور
سمجی شفق بلی کولاتے ہیں۔

( 12 00 ( 12 00 ( 12 00 ( 12 00 ( 12 00 ( 12 00 ) ) )

حارث محاسی اور ان کی کہ بول کے سمید میں عبد الرحیم دیبلی وغیرہ کے بارے میں ریکہا کہ لوگ ان کے احوال واقوال میں ریکہا کہ لوگ ان مث کخ کو جو رہے سامنے لہتے تیں، بتار ہاہے کہ ان کے احوال واقوال کی سمی ریکہا کہ لوگ ان مث کخ کو جو رہی میں نعت تھی ، اور عبد الرحیم دیبلی نے زمبد ورق کق پر کے ساتھ ان کی کتابوں کے ویکھنے کی بھی میں نعت تھی ، اور عبد الرحیم دیبلی نے زمبد ورق کق پر سمی تھیں، والتداعم۔

امام کھول شای کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کا بل کے حرقی قید ہوں میں سندی تھے، اور عربی کے الفاظ اچھی طرح اوانسیں کر سنتے تھے، ابن ندیم نے ان کی دو کتا ہوں کا تذکرہ کیا ہے، کتاب السنن فی الفقہ اور کتاب المس کل فی الفقہ ، (الغیر ست ۱۱۸) جس زمانہ میں مدید منورہ میں محمد بن اسی ق اور موئ بن عقبہ و غیرہ نے کتاب المغازی کا میں ، ابو معشر سندی مدنی نے بھی اسی زہنے میں کتاب المغازی تصنیف کی ، مسامی منصورہ کے ایک عالم وفاضل نے جو کئی زبانیں جانے تھے، الور (اروز) کے راجہ مہر وق بن رائق کے لیے قرآن وفاضل نے جو کئی زبانیں جانے تھے، الور (اروز) کے راجہ مہر وق بن رائق کے لیے قرآن مجد کا ترجہ اور اس کی تفصیل بزرگ بن شہر یار رامبر مزی نے بجائب البندین بیان کا ہے۔

بیان کی ہے۔

امام بنی رک ہے پہلے یا ان کے معاصرین میں ایک محدث اوجعفر سندی ہتے، ان کی ایک کتاب اصام بنی رک ہے ہیں بعض راویوں نے اپنی طرف سے الی تل کردیا تھا ، امام بخاری کا بیان ہے کہ عمرو بن ما لک راسی نے ابوجعفر سندی کی کتاب مستعار لے کراس میں اعادیث کا الحاق کیا ہے۔

اعادیث کا الحاق کیا ہے۔

ابان بن محرسندی عراق کے قدیم علی ویس سے تھے ، ان کی کتاب النواور کا ذکر

المرات ال ا بن جحرینے سان المیزان میں کیا اور کئی ہے کہ نبی شی نے ان کور جال شیعہ میں شار (لمان الميوان) على بن احمد ديبلي كي كمّاب "ادب المفصاء" شوافع كي متندومتداول كمّاب تحي، وه اس کی طرف منسوب بوکر'' صاحب اوب لقیناء''مشہور تھے،احمہ بن محمد مبندی کراہمی کی ت ب الوصايا" كاذ كر چيلى نے كشف الفعون من كيا ہے، اوعمر احمد بن سعيد مندي قرطبي العلم الشروط مين اين زمانه كتنباع لم تخير السلم من ان كي ايك كتاب نبايت مفيد، جامع ورمفصل ہے، جس پرمغرب اور اندلس کے ملاء کا پورا علی وقتی ، جبیبا کہ قاضی عیاش نے ترتيب المدارك يس بيان كياب-ابواسی ق ابراہیم بن سندی کو صافظ ابولیم نے "صاحب الاصول" کہا ہے، (تاریخ معنبان ج اص ۱۹۳) ما با آبار الصول كمام سان كى كونى مشهور تصنيف تحى -حافظ ابو بکر محمد بن محمد رجاء بن سندی اسفرا کمنی نے سیجے مسلم کو لے کراس کی احادیث ، و اپنی سند سے اور مسلم کے شیوٹی یاان کے اوپر کے شیوخ سے مدیا ہے ، اس طرت سے نَابِ لِلْتَخْلُوا "فَرْ انْ اور تَرْ تَنْ كَبِيِّ بِينَ بُمْتُوْ بِيَ إِلَى بَرَسندى اسفِرا كِينَ اي انداز پرتيج مسلم منظري ساب ب، الله ن كانام " صاحب الله على شرط مسم" اور مصنف" المصمعيع ، محرجه على كتاب مسلم "كنبت المشبور بوكي ب- ( تد رة مدرة على ١٣٠٠) الا معبدالله بن حسن بن سندي اندي ئے زہرور قاق پرجین جیدوں میں ایک کتاب م کے موضوع پر ایک کتاب تصنیف کی ،جس کی جیسویں جلد میں نے دیکھی ہے ،اس میں

م بین کی ایک برای جماعت سے روایت کی ہے، جمعے معلوم نہیں کہ اس متاب کی روایت ان سے کہ سے معلوم نہیں کہ اس متاب کی روایت ان سے کسے کی سے کی سے کی سے کسے کی ہے۔ (مخفر تاریخ ابن عما کرین میں مستقل قیام منعورہ کے قاضی ابوالعباس احمد بن محمر منعوری اپنے شہر منعورہ میں مستقل قیام سے سے مان کے جم سے متاب کے حمل کے متاب کے

( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100 ( 100

تذکرہ نولیں نے ان کی کتب عدیدہ، جبیلہ، حن ، کہار کا ذکر کیا ہے، مقدی بشاری نے منصورہ میں ان سے ملاقات کی ہے، اور لکھا ہے:

وله تدريس و تصانيف، قد صنف كتبا عديدة، حسنة.

(أحسر التقاسيم ص)

ان کی مجس درت و تدریس قائم ہے ، اور تصانف میں ، نھوں نے کئی عمدہ عمدہ ستاہیں کھی ہیں۔

یا تو ہے جموی نے جمع البلدان میں لکھ ہے

له تصانیف فی مذهبه. (معجم البلدان دکر سند)

ان كى داؤوى مسك يىلى كى كى يىلى يىلى -

ابن ندیم نے الفہرست میں والے کتب جلیلة ، حسنة ، کبار، کیوران
کہ اول کانام درق کیا ہے، "کتباب السمساح" بیبت بڑی تاب ہے، "کتباب
الهادی" اور "کتباب البیر" ، بعن تذکر رہ نو بیوں نے "کتباب البیر" کانام "کتاب
البیسرین" کانتا ہے، بیک تب باس قدرا بم ورمشہور تمی کده وی ق نبیت ہے شہور بوئے،
پنانچ ابن قسم انی نے "الاسساب المسعقه" میں ان کو "صاحب کتاب البیویں" کسی
ہے، (الفہر ست میں ) اور شیرازی نے "طسفات النقهاء" میں "صاحب کتباب
البیر" کی نبیت نے یاد کیا ہے۔

# علمائے سندھ کے خاص خاص اجزاء، نسخے اور صحیفے

سندی ملہ وکی تصانیف میں ان کے وہ اجزا و ، نسخے اور صحیفے بھی شامل کیے جاتے ہیں ، جن کو انھول نے براہ راست اپنے شیوخ واس تذویے روایت کیا تھ ، اور بعد میں ان نواورات کی روایت کرتے ہتے ، محدثین کے نزویک ایسے جز ویا نسخے اور کتاب کی بوی قدم محمد شین کے نزویک ایسے جز ویا نسخے اور کتاب کی بوی قدم محمد شین اوراس کی روایت کا براا ابتی م ہوتا تھ ، ابو بھراحمہ بن سندی نے حسن بن ملویے تھان سے

یا حد یند بخاری کی تصنیف کتاب امبتدا کو سی کیا ،امراان سے بن رزقو سے اس کتاب لی روایت کی۔

ووسندی میں محفرات ایا م احمد بن حقیمل کے تلاندہ میں ان کے موم و معارف اور اسلامی میں مندی بغدادی ، جن کے اسلام کے خصوصی جامع و جامع و جامل اور راوی ہیں ، ایک جبیش بن سندی بغدادی ، جن کے سر ہے میں ابوالخلال کا بیان ہے کہ ووا یا مع حمد کے تلایدہ کو کہ بر میں ہیں ، مجھے معلوم بوا ہے کہ معول نے ایا مصاحب سے تم بین ہیں بنا رحد پنیس مکھی ہیں ، نم بیت جلیس القدر میا لم بتھے ، ان مکھول نے ایا مصاحب کے اہم مسائل و فق وی کے دو تعجیم مجموعے ہتے ، جو ایا مصاحب کے بیاس المارہ کے بیاس المارہ کے بیاس نہیں ہتھے۔ (عبت اس مارہ کی بیاس نہیں ہتھے۔ (عبت اس مارہ کی بیاس نہیں ہتھے۔

دوس بو بو برسندی خواتی ہیں ، جن کے متعلق ابوا فدل نے کہا ہے کہ بیدا ہام ساحب کی تعجبت ومعیت میں ابو حارث کے ہم پلہ ہیں ، امام صاحب کی زندگی میں ان کے مران کی اول د کے ساتھ رہتے تھے ، انھول نے اہام صاحب سے نہایت اہم اور اجھے السائل سے ہیں۔ '

الوجرموی بن سندی جربی نے ایام وکٹی بن جرائے ہے اور وریث کی روایت کی ،

م رون کے پال اور مونٹی کی تمام تھا نف تھیں ، یہ کن جی ان کے انتیازات میں شار کی جاتی تھیں ، یہ کن جی ان کے انتیازات میں شار کی جاتی تھیں ، یہ کہ جی ان کے جربی کی جربی کی بربیان سرمی ہوں ہے ،

ایو جعظم محمد بن ایرائیم دیبلی نے نبید اساعیل بن جعظر مدنی کی روایت محمد بن زنور سے کھی ، اور یہ نبید کی میں اور یہ نبید کی موایت کرتے تھے ، ای طربی آنھوں نے سفیان میں عید کی سام کی روایت الوجیداللہ سعید بن عبدالرحمن مخزوی ہے کی ، ور سے بین میراز کی کتاب اللہ و الصله "کی روایت الوجیداللہ سعید بن عبدالرحمن موزی ہے گئی ، والے ہوں کی روایت الوجیداللہ سیم میں بن حسن مروز کی ہے ۔

میں کی ہے ، جنمول نے براوراست ان کی روایت عبداللہ بن میراز سے گئی ، (المسعید سفید سیم کئی محمد بن ایرائیم دیبلی فائس ۔

میسلم کئی فائس میں کے والک شے ، اور علی ، ویحد شین ان سے ان کتا ہوں کی روایت میں بھی محمد بن ایرائیم دیبلی فائس ۔

میسلم کے مالک شے ، اور علی ، ویحد شین ان سے ان کتا ہوں کی روایت کی دوایت کرتے تھے۔

( surperson ( 46) 00 ( - Secure Colonic) علی بن عبدالله سندی کے پاس نضائل طرسوں میں اخبار وآ خار کا ایک مجموعہ تھا، جس كى روايت ميں ان كوخصوصيت حاصل تھى ، چنانچدابو بكر محد بن يسيلي طرسوى ٢٣٢ هے ميں بغداد آئے تواپنے وطن کے فضائل کی اس کتاب کی روایت علی بن عبداللہ سندی ہے کی ،خطیب کا وحدث عن علي بن عبد الله بن السندى أخبار ا مجموعة في فضائل طرسوس. (تاريخ بغدادج ٢ص ١٠٤) حسن بن حامدد مبلی کے پاس" دکایات الموسلی" کا ایک جزمسن بن علیل غزی کی روایت سے تھا،جس کے ماع کے لیے عطاء ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ (もちんけんかいかんかりのの) حضرت عمر وبن خرم انصاری رضی الله عنه کورسول التعلیقی نے یمن کا حاکم وعالی بنا كران كے پاس الك طويل مكتوب كراى رواندفر مايا تھا ، ابن جنم نے اس مكتوب كے ساتھ رسول الله علي كاكيس مكاتيب جمع كيداوريد مجموعه مكاتيب نبوى الك صحفه كي شكل میں تھا، جس کی روایت ہوتی رہی ،اس محیفہ کی روایت ابوجعفر دیبلی نے بھی کی تھی ،اوراین طولون نے اپنی کتاب "اعلام السائلین عن کتب سید المرسلین" کے ذیل میں جعفر دیبلی کی روایت ہے سے يورامحيفه الأردياب- (مقدم محيفه عام ابن مدراز واكر حميدالله صاحب)

### تصانف مورخ اسلام حصرت مولانا قاضي اطهرمبارك بوري

(١١) تاريخ مبارك بور

(١٨) جوابرالاصول في علم حديث الرسول

صحح وقيلتي عربي

(١٩) جوابرالقرآن

101) \$ \_ !UL

(١١) الحكومات العربية في البند عربي

(١٢) خيرالقرون كي درسكايي اوران كانظام تعليم

(٢٣) الخطبات والرسائل العربيه (عربي)

(۲۴) خواتین اسلام کی دین وللمی خدمات

(٢٥) خيرالزادني شرح بانت سعاد (عربي)

(٢٦) خلافت راشده اور مندوستان

(١٤) خلافت اميداور مندوستان

(۲۸) خلافت عباسيداور مندوستان

(٢٩) ديوان احمري وقيل (عربي)

(۳۰) دیار پورب کے ملی خانوادے

(۲۱) دعاء ما توره

(۱) انداراید

(۲) اسلامی نظام زندگی

(۳) اسلامی شادی

(٤) اسلام اورمسلمان

(۵)اسلام مين قرياني كي حقيقت اورصفات موكن

(١) اسلامي مندكي عظمت رفته

(٤) افادات حسن بصرى

(٨) امام جوزي خودنوشت سوائح

(٩) امثال العرب عربي

(١٠) آثارواخيار

(۱۱) بنات اسلام کی علمی ودین خدمات

(١٢) تاريخ اساءالثقات مي وعليق عربي

(۱۳) تذكره علماء ميارك بور

(۱۳) تدوین سیرومغازی

(١٥) تبليغي وتعليمي سركرميان عبد سلف مين

(۱۲) تدوين مديث

( - Secret 200 ( - Secret 200 ( - Secret 200 ) (۳۲) دیار پورب مین علم اورعلاء (۵۰) معارف القرآن (۳۲) دیار پورب مین علم اورعلاء (۵۰) معارف القرآن (عربی) (۳۳) داغ فراق. (۵۲) مئلفلق قرآن اوراس كى ساى ديثيت (٢١٧)رجال المندوالبندالي قرن السالع (عربي) (٥٢) منتخب الفاسير (٢٥) سيرت رسول خود حضور کي زبان مبارك س ( ۵ م) ملانوں کے ہرطبقداور پیشریس علم الصالحات الصالحات الما اورعلاء (٣٤) طبقات الحجاج (٣٤) الطبابة عندالعرب (٣٨) (٥٥) معطبور ويوان قاضى اطبرمبارك يورى قبل انتشار الطب اليوناني مسرعوبي (۲۵) ما ترومعارف (٥٤)مطالعات وتعليقات (٣٩) عرب و مندعهد رسالت مي (۵۸) کر کے زمانہ کا بھروستان کے (٥٠)علاء اسلام كيقص واحوال ہندوستان سحابے کے زمانہ میں (۱۲) علی وسین (٣٢) العرب والبندفي عبد الرسالة (عربي) (٥٩) مكتوبات امام احمد بن طبل (رجمه) (٣٣)علاءاسلام كى خونين داستانيس ٠ (٢٠) ملمان ( ٣٣ ) العقد التميل في فتوح البندوس ورد (۱۱) مقالات قاضى اطهر فيهامن الصحابة والتابعين (عربي) (١٢) نسخ شفاء الجواب الكافى كااردوترجمه (٥٥)علاء اسلام كالقاب وخطايات (١٣) البندقي عبدالعباسين (عرفي) (۲۲) عبد بوی علی کا درسگایی اوران ( ۱۲ ) مندوستان ميس عريول كي عكوسيل كانظام تعليم (١٥) مندوستان كي قديم شخفيات (۲۲) بندوستان على علم صديث؟ (٢٧) قاصى اطهر مبارك بورى كے سقر تا ہے (٢٨) قاعده بغدادي على بخارى تك (٣٩) كاروان حيات خودنوشت سواع 000

# المالية والمسائلة المسائلة الم



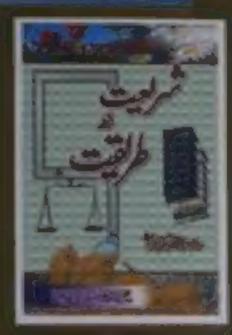













-13-14

#### MAKTABA AL-FAHEEM

1 st Floor Rothen Morket Dhobio Inth Road Sodar Chowk Mau Noth Bhanjan-275101 (U.P.) Ph.(S) (0547) 2222013 [R] 2520197 [M] 9336010224